

مُفتى فيضان الرحمن كال استادمدرسه خلفا كراشدين على شاخ جامعة العلوم الاسلامية علامه بنوري فا كان كراچي



المالية المالية

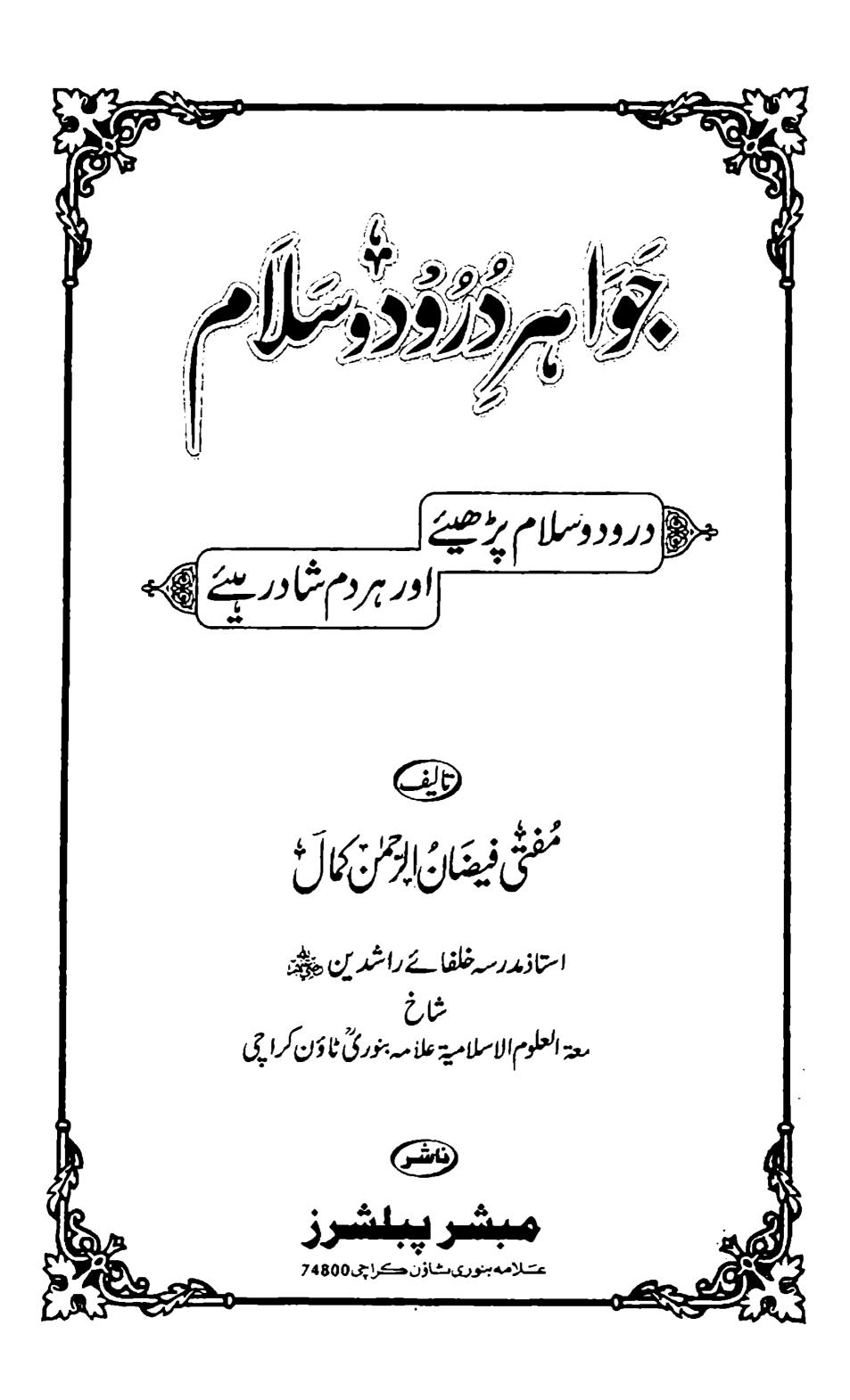

### المحملة حقوق تجق ناشر محفوظ مين

نام كتاب: جوابر درودوسلام

مؤلف: مفتى فيضان الرحمٰن كمال -2351381-0321

کمپوزنگ : غازی گرافنس: 5337794 : مازی گرافنس

طبع : اوّل

سنّ اشاعت: اسهماه-۱۰۱۰

ناشر : مبشر پبلشرز

قیت : -/90رویے .

ملنے کے پیے:

ﷺ سسکتبہ بنور یہ، افشاں میرس، علامہ بنوریؓ ٹاؤن کراچی

ﷺ سساسلامی کتب خانہ، نز دعلامہ بنوریؓ ٹاؤن کراچی

ﷺ سیت الاشاعت، جامع مسجدروڈ بہار کالونی کراچی

ﷺ سے افظ عبدالرحمٰن الیاس (نز دوار العلوم کراچی) 0322-236389

ﷺ سیدرسہ خلفائے راشدینؓ (شاخ: جامعۃ العلوم الاسلامیۃ علامہ بنوریؓ ٹاؤن کراچی) نزوشیل پٹرول بہیے، پرانا گولیمار کراچی، فون: 021-32551839

# آ بینهٔ مضامین

| صفحتمبر | مضامين                                                   | تمبرشار |
|---------|----------------------------------------------------------|---------|
| 11      | نگاهِ او کس                                              | 1       |
| 13      | درود شریف کی اهمیت اور فضائل                             | ۲       |
| 13      | جاِ ربر مے فوا مُد کا حصول<br>جا ربر مے فوا مُد کا حصول  |         |
| 13      | الله تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی اترتی ہے                  | ۲       |
| 14      | قیامت کے دن حضور عظی کا قرب حاصل ہوگا                    | 9       |
| 14      | د نیاد آخرت کی ساری فکروں کی کفایت                       | . 7     |
| 15      | خلوصِ دل ہے درود پڑھنے پراجروثواب کی بہتات               | 4       |
| 15      | حضور اکرم ﷺ کی خوشی ، نیکیوں کا حصول ، گناہوں کی معافی ، | ٨       |
|         | درجات کی بلندی اور فرشتے کی دعا                          |         |
| 16      | نفاق اوردوزخ ہے حفاظت                                    | 9       |
| 16      | درود لکھنے والے کے لئے فرشتوں کا دعا ئیں کرتے رہنا       | 1•      |
| 16      | سوحاجتیں بوری ہوجاتی ہیں                                 | 11      |
| 16      | دن اور رات کے گنا ہوں کی معانی                           | Ir      |
| 17      | احسنِ خاتمه اورشفاعت کی خوشخبری                          | Im      |
| 17      | درودشریف کی برکت کئی نسلوں تک رہتی ہے                    | الد     |
| 17      | الله تعالیٰ کی رضامندی کاحصول                            | 10      |
| 17      | نسیان اور بھول چوک دور ہوجاتی ہے                         | 14      |

| 18 | قیامت کے دن شدت بیاس سے حفاظت                         | 14         |
|----|-------------------------------------------------------|------------|
| 18 | درودشریف دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے                    | ۱۸         |
| 18 | حضورا كرم في كان من يادآ ورى                          | 19         |
| 19 | درودشریف مجلسوں کی زینت اور قیامت میں نور ہے          | <b>r</b> • |
| 19 | سومر تبه درود پڑھنے کی ظیم صیاتیں                     | ۲۱         |
| 19 | صبح وشام دس در در در در در من کی فضیلت                | 77         |
| 20 | اُصد بہاڑ کے برابر ثواب                               | ۲۳         |
| 20 | درود پڑھنے کی وصیت                                    | 44         |
| 20 | فقروفا قداور تنكدى سے نجات                            | ra         |
| 20 | دعا کی قبولیت کے لئے شرط                              | 77         |
| 21 | بندہ ہیں مرے گاجب تک کہ جنت میں اپناٹھ کانسندد کھے لے | 74         |
| 21 | بنی اسرائیل کے ایک گناہ گار کا اگرام                  | 17.        |
| 22 | فضائل کا خلاصه                                        | 19         |
| 23 | اہلِ سُنت کی بہجان                                    | ۳۰         |
| 23 | درود شریف نه پژمنے پر وعید                            | ۳۱         |
| 25 | کہاں کہاں درود شریف بڑھنامتحب ہے ( اکیلون مواقع)      | ۳۲         |
| 25 | جمعة المبارك كے دن                                    | ٣٣         |
| 26 | جمعہ کے دن کثر ت سے درود پڑھنے کی برکت                | ماسا       |
| 26 | رسول الله على كالسم كراى كتاب ميس لكھتے وقت           | 20         |
| 26 | درود لکھنے کی میجہ ہے ایک شخص کی مغفرت                | ۳۲         |
|    |                                                       | F6         |

| 27 | حضورا كرم عِنْ كاجب نام لياجائے                   | 72        |
|----|---------------------------------------------------|-----------|
| 27 | مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت      | ۳۸        |
| 28 | اذ ان کے بعد                                      | ۳٩        |
| 28 | د عاکے شروع ، درمیان اور آخر میں                  | ۴٠٠)      |
| 29 | عرفات کے میدان میں                                | ۲         |
| 29 | ىبىلامل<br>چېلامل                                 | רץ        |
| 30 | د وسراعمل                                         | ٣٣        |
| 30 | حج کے دیگراعمال میں                               | . 44      |
| 31 | ذ کر کے حلقوں اور مجالس میں                       | 2         |
| 31 | قرآنِ پاک کی تلاوت کرنے کے بعد                    | ۲۸        |
| 32 | جب سم محفل میں لوگ جمع ہوں اور نشست برخاست ہنے گے | 67        |
| 32 | صبح اورشام کے وقت                                 | <b>M</b>  |
| 32 | کان بو لنے کے وقت                                 | <b>~9</b> |
| 32 | نماز کے لئے اقامت کہی جانے کے بعد                 | ۵۰        |
| 33 | جب رات کو تہجد کی نماز کے لئے اٹھے                | ۵۱        |
| 33 | جب صدقه کرنے کی طاقت واستطاعت نہ ہو               | ٥٢        |
| 33 | سواری پرسوار ہونے کے بعد                          | ٥٣        |
| 34 | جب کسی مسلمان بھائی ہے ملاقات کرے                 | ۵۳        |
| 34 | صدیث پڑھنے کے دوران                               | ۵۵        |
| 35 | کسی کوخط لکھنے کے وقت                             | ۲۵        |

| 36 | کہاں کہاں درود پڑھنا مکروہ اور ممنوع ھے                         | ۵۷          |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 37 | درود شریف پڑھنے کے آداب                                         | ۵۸          |
| 38 | درودشريف برصنے كادل نشين طريقه                                  | ۵۹          |
| 38 | ورودشریف کے احکام ومسائل                                        | ۲٠          |
| 42 | تمام درودوں میں افضل درود (پدره اقوال)                          | וץ          |
| 47 | نیک مقاصد میں کامیابی اور مشکلات کا حل                          | 77          |
| 47 | چھلا كھەدرودىشرىف كے تواب والا درودشرىف                         | 41"         |
| 47 | دس ہزار درودوں کا ثواب اور دوزخ سے نجات                         | <b>4</b> 1° |
| 47 | نی کریم عِی کامحبوب بننے کے لئے                                 | 40          |
| 47 | بے چینی اور بے قراری کے خاتمے اور نیک مقاصد میں کامیا بی کے لئے | YY          |
| 48 | عاليس بار' ولائل الخيرات' برِ صنح كا ثواب                       | 72          |
| 48 | ایمان پرخاتے کے لئے درود شریف                                   | ۸۲          |
| 48 | ہمیشہ کی مالیداری حاصل ہوا ورلوگوں میں محبوب ہوجائے             | 49          |
| 49 | طاعون جیسی وباء ہے حفاظت کے لئے                                 | ۷٠          |
| 49 | ہر مختی اور پریشانی کودور کرنے کے لئے                           | ۷۱          |
| 50 | دعا کمیں قبول ہونے کے لئے درودشریف                              | 47          |
| 50 | ہرتتم کے مرض سے شفاد لانے والا درود شریف                        | ۷٣          |
| 50 | طہارت کے اصول اور پا کیزہ رہے کے لئے                            | ۷٣          |
| 50 | ایک ہزاردن تک تواب ملتار ہے                                     | ۷۵          |
| 51 | سوضر ورتیس بوری ہوجائیں                                         | ۷۲          |

| 51    | ۸۰ اُسّی سال کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں                                 | 44  |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 51    | بندے اور حضور اکرم ﷺ کی قبر کے درمیان کے پردے کھو لنے والا درود شریف | ۷۸  |
| 51    | ہرنیک تمنا بوری ہونے کے لئے درود شریف                                | ۷9  |
| 52    | فصل کی آسانی اورز مینی آفات سے حفاظت کے لئے درودشریف                 | ۸٠  |
| 52    | باسانی جان کنی اور آشوب چینم کے لئے مفید درود شریف                   | ۸۱  |
| 52    | دفعِ نسیان اور قوت حافظہ میں اضافہ کے لئے درود شریف                  | ۸۲  |
| 53    | بحرانوں اور مخصن حالات ہے خلاصی کے لئے درود شریف                     | ۸۳  |
| 53    | الله تعالیٰ کی دوئی، نکاح کے بیغامات اور خریداروں کی کثرت اور        | ۸۳  |
| [<br> | مسروقہ اور گمشدہ چیز کی واپسی کے لئے                                 |     |
| 54    | مال میں برکت وزیا دتی کے لئے                                         | ۸۵  |
| 54    | حضورا كرم ﷺ ہےروحانی تعلق اور تربیت حاصل كرنے کے لئے                 | ۲۸  |
| 55    | صدقہ کے قائم مقام درود شریف                                          | ۸۷  |
| 55    | رحمت کے ستر درواز ہے کھولدینے والا درود شریف                         | ۸۸  |
| 55    | مجلس کے اندراور مجلس کے باہر غیبت سے محفوظ رہنے کیلئے                | ۸۹  |
| 55    | امتحان میں کامیا بی اور قبر کے سوال وجواب میں آسانی کیلئے            | 9+  |
| 56    | قرض کی ادائیگی کے لئے                                                | 91  |
| 56    | بحری سفر کی بخیروعا فیت تکمیل اور ہرمہم ادر حادثہ سے حفاظت کیلئے     | 91  |
| 57    | بلڈ پریشر، دل کی تھبراہٹ اور ہر پریشانی کودورکرنے کے لئے             | 91- |
| 57    | رزق میں برکت اور بلندر تبوں کے حصول کے لئے                           | ٩٣  |
| 57    | اجروتواب كابيانه بورا بمرلينا                                        | 90  |

| 58 | اولا د کی کامیا بی اور عزت کے لئے                                              | YP   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| 58 | وشمن کے مقابلے میں کامیا بی پانے کے لئے                                        | 94   |
| 58 | مغفرت كاذر لعدبننے والا درود شریف                                              | 9/   |
| 58 | حضورا کرم ﷺ کا سلام حاصل کرنے کے لئے                                           | 99   |
| 59 | تمام اوقات میں درود تصیح رہنا                                                  | 100  |
| 59 | د نیاوآ خرت کی بھلائی کیلئے سات عظیم الثان فوائد والا درود شریف                | 1+1  |
| 60 | قبروحشر کےمعاملات میں آسانی اور آنکھوں کی تکلیف کیلئے                          | 1+1  |
| 61 | ہر شم کی آفات، بلیات، چورڈ اکواور ٹل وغارت سے حفاظت کیلئے                      | 1.5  |
| 62 | خواب میں نبی کریم ﷺ کی زیارت کا طریقه اور هدایات                               | 1+14 |
| 63 | حضور هِ الله كَالِين كَا رَبِي رَبِي رَبِي رَبِي مِن عَلَى يَوْمِين وَظَا نُفُ | 1+0  |
| 71 | حالتِ بيداري مين حضور ﷺ كي زيارت                                               | 1+4  |
| 71 | يوميه درودو سلام كاوظيفه                                                       | 1+4  |
| 71 | پېلا دن                                                                        | 1+/\ |
| 73 | دوسرادن                                                                        | 1+9  |
| 75 | تيسرادن                                                                        | 11+  |
| 77 | چوتھادن                                                                        | 111  |
| 79 | يا نچوال دن                                                                    | 111  |
| 81 | چھٹادن                                                                         | 111  |
| 82 | ساتوال دن                                                                      | االد |
| 85 | مدینه منوره میںحضور اکرم ﷺ کی خدمت                                             | 110  |
|    | میں حاضری اور اس کے آداب                                                       |      |

| 85  | روضهٔ اقدس کی زیارت                             | IIY  |
|-----|-------------------------------------------------|------|
| 85  | عظیم سعادت                                      | 114  |
| 86  | جب رُخ طيبه سفر ہو                              | 11/  |
| 87  | مسجد نبوی میں حاضری                             | 119  |
| 87  | روضهٔ اقدس پرسلام                               | 14.  |
| 92  | خواتین کا سلام                                  | IFI  |
| 93  | چالیس نمازی <u>ں</u>                            | ITT  |
| 94  | مخضردستنورالعمل                                 | 144  |
| 95  | مدینه منوره سے دالیسی                           | 146  |
| 96  | روضهٔ اقدس میں حاضری کے موقع پر پڑھے            | Ira  |
|     | جانے والے درود وسلام                            |      |
| 101 | عربی کے چند منتخب اشعار                         | IFY  |
| 103 | اردوکے چند منتخب اشعار                          | 172  |
| 105 | مختصر نقوش سيرت                                 | IFA  |
| 115 | محبت ِرسول اورضحابه کھوام کی زندگی کے حسین نقوش | 119  |
| 116 | محبت كالبيانه عيم الامت كى نظر ميں              | 194  |
| 117 | حضرت امير معاويه ﷺ كى عقيدت رسول ﷺ              | اسوا |
| 118 | " يلى مُحَمَّد بول ﴿ ﴿ اللهِ ﴾                  | 177  |
| 119 | نویدِ شفامل گئی                                 | ١٣٣  |



#### بم الله الرحمن الرحيم

### نگاہِ اوّ س

الحمد لله و كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد!

نى كريم صلى الله عليه وسلم پر در و دشريف پر هناانتها كى مقبول، مبارك اورالله تعالى كے

زد يك نهايت پنديده مل ہے، حضور پاك صلى الله عليه وسلم سے عبت كا تقاضا اور حقوق و آ داب
ميں سے بھى ہے۔

درود وسلام مشکلات کے حل، جائز مقاصد میں کامیابی، دلی اطمینان وسکون، معاملات میں آسانی، رحمت خداوندی کے متوجہ ہونے اور مجبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کا توی ذریعہ اور علمی، روحانی اور اخروی ترتی کا بہترین وسیلہ ہے۔

احقر کے لئے یہ مقامِ شکر ہے کہ درودوسلام کا یہ سین گلدستہ بتام 'جواہر درودوسلام' قار نمین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعاوت حاصل ہور بی ہے اور بفضلہ تعالی اپنی ایک دیریہ آرزوکی تکیل کی تو نیق مل رہی ہے جس پر بارگاہ رب العزت میں جس قدر بھی شکر بجالا یا جائے کم ہے۔وللٰہ الحمد ولہ المنة

زیرِنظر کتاب 'جواہر درود وسلام' میں درود وسلام سے متعلق مندرجہ ذیل چیزوں سے بحث کی گئی ہے۔ بحث کی گئی ہے۔

ابتداء "درودوسلام" کے بیش بہا فضائل و برکات ذکر کئے گئے ہیں اس کے بعد وروو نہ پڑھنے پروعیدوں کا ذکر ہے اور اس سلسلے میں ان رروایات پراعماد کیا گیا ہے کہ جوفضائل کے باب میں جت اور دلیل بن سکے ۔ دوئم: متند آخذ سے درود وسلام کے چند ضروری احکام و مسائل درج کئے گئے ہیں ۔ سوئم: درود وسلام کے لئے پندیدہ اور تاپندیدہ اوقات ومقامات بالنفصیل بیان کئے گئے ہیں ۔ چہارم: درود وسلام کے ذریعہ نیک مقاصد میں کامیا بی اور مشکلات کاحل پیش کیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں صدیث پاک کے بعد صحابہ کرام ﷺ، بزرگانِ دین واولیاء ومشائے سے مروی اور ادو وطائف بحوالہ کتب نقل کیے گئے ہیں۔ پنجم: خواب میں دین واولیاء ومشائے سے مروی اور ادو وظائف بحوالہ کتب نقل کیے گئے ہیں۔ پنجم: خواب میں

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونے کیلئے درود وسلام پر مشتل چوہیں وظائف پیش کئے گئے ہیں۔ ششم ہفتہ کے سات دنوں کی تقتیم پر'' درود وسلام کا یومیہ وظیفہ'' تربیب دیا گیا ہے جس میں احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ، صحابہ کرام ، تابعین اور بزرگانِ دین سے منقول درود وسلام کے صیغوں پر اعتاد کیا گیا ہے تا کہ ہر مسلمان بہ ہولت مختلف انداز سے درود وسلام پڑھ کراپی صبح وشام کو معظر رکھ سکے اور پاکیزہ زندگی گزار سکے ۔ ہفتم ، مدینہ منورہ اور وضر اقدی سلمی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے آداب اور شخص اس بقعہ نور میں پڑھے جانے والے درود وسلام کا حسین مجموعہ پیش کیا گیا ہے۔ نیز کتاب کے آخر میں احقر ہی کا عرصہ بل حضور اگرم وقتی کی مبارک زندگی کے نمایاں خدو خال کے موضوع پر مرتب کردہ مضمون'' مختر نقوشِ سیرت'' اور چند مفیدا قتباسات بھی شامل کر لئے گئے ہیں۔

درود وسلام کے بارے میں بیہ بات یادر کھنی چاہیئے کہ احادیث میں درود وسلام کے فضائل کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے گر درود وسلام کے اکثر صینے اور طریقے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیائے کرام رحمہم اللہ سے مروی ہیں ، جو انہوں نے یا تو اپنے اوپر کے لوگوں ہے من کریا مختلف مقامصد کے لئے منجانب اللہ الم اور کشف کی بنیاد پر بیان کیے ، سو پچھ بھی ہوان لفظوں سے درود وسلام کا پڑھنا بھی برکت سے خالی نہیں۔

الله رب العزت سے دعا ہے کہ اس گلدستہ کو اپنے فضل وکرم سے مقبولیت سے نواز ہے اور کثر ت کے ساتھ درود وسلام پڑھنے کا ایک اونیٰ سافر ربعہ بنا کر عامة المسلمین کے لئے اس کو نافع اور احقر مؤلف اور اس کے والدین واسا تذہ ومشائ کے لئے ذخیرہ آخرت و حصول شفاعت نبوی ﷺ کا ذریعہ بنادے۔ آمین

ے کیے ہیں پیش دل و جان کے ہم نے نذرانے قبول کرلیں تو سمجھوں کہ ہم بھی مخلص ہیں

فقط طالبِ دعائے حسنِ خاتمہ فیضان الرحمٰن کمال کارہم راسمہاء

## درودشریف کی اہمیت اور فضائل

ا .....درودوسلام بڑھ کرحضورا کرم ﷺ کے لئے رحمت کی دعا کرنا آپ ﷺ کا پی امت برحق ہے اس لئے کہ آپ ﷺ ہی وہ مبارک ہتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں (انسان و جنات) اور تمام مخلوقات کے لئے رحمت بنا کرمبعوث فرمایا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَ مَا اَدُسَنُنْ لَکَ اِلاَّ رَحْمَةً لِلْمُعْلَمِیْنَ بَرَحَمَۃ اور بَم نے آپ کوتمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔ (مورة الانبیاء آیت کے اسساللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

" إِنَّ اللَّهُ وَمَلَيِّكُ مُ مُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَالَهُمَا الَّذِينَ امْنُوْ اصَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِمُوْا تَسْلِمُ السَّرِهِ الرَّابِ آبت ١٥)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان بیغیبر (ﷺ) پر ،اے ایمان والو! تم آپ ﷺ پر رحمت بھیجا کر واور خوب سلام بھیجا کرو۔

اس آیت سے درودوسلام بھیجنے والے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فضیلت بیٹا بت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں اوراس کہ اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں اوراس کے اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں اوراس کے فرشنے بھی۔ (معارف القرآن مفتی محرشفیع صاحبؒ سر۲۲۱)

#### جار برد نے فوائد کا حصول

س....حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله وقتی نے ارشاد فر مایا کہ جو خص مجھ پرایک مرتبہ درود بھیج تو الله تعالی اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے دس می کا ہوں کو معاف فر مادیتے ہیں اور دس درجے بلند فر مادیتے ہیں اور دس درجے بلند فر مادیتے ہیں اور دس در دوراس کے دس گنا ہوں کو معاف فر مادیتے ہیں اور دس درج بلند فر مادیتے ہیں اور دس در دوراس کے (ثواب میں) دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ (الصلات والبشر میں ۔ میں

### الله تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی اترتی ہے

رب کا بیام آیا ہے جس میں یوں ارشاد فر مایا گیاہے کہ آپ کی امت کا جوفر دا یک مرتبہ آپ پر درب کا بیام آیا ہے جس میں یوں ارشاد فر مایا گیاہے کہ آپ کی امت کا جوفر دا یک مرتبہ آپ پر درب دفعہ درود بھیج گا میں اس پر دس دفعہ سلام بھیج گا میں اس پر دس دفعہ سلام بھیجوں گا۔ (الصلات والبشر ،ص: ۲۷)

قائمہ: اللہ جل شانۂ کی طرف سے تو ایک ہی دروداور ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لئے کافی ہے چہ جائیکہ ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس دفعہ رحمتیں نازل ہول۔(العطورالجموعہ ص:۲۳۹)

#### قیامت کے دن حضور اکرم بھٹا کا قرب حاصل ہو

۵ ..... حضرت انس صفح فی دوایت ہے کہ حضور اکرم و ایک نے ارشاد فر مایا ہے کہ بلاشک قیامت میں ہرموقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ مخص ہوگا جو بھی پر کٹر ت سے درود پر سے والا ہوگا۔ (الصلات والبشر بص ۲۷)

### ونیااور آخرت کی ساری فکروں کی کفایت

 سارا ہی وفت آپ پر درود کے لئے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فر مایا: اگرتم ایسا کروگے تو تمہاری ساری فکروں اور ضرور توں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت کردی جائے گئی میں میں میں میں اور مہارے گناہ و گی ، یعنی تمارے سارے دینی و دنیاوی مہمات غیب سے انجام پائیں گے اور تمہارے گناہ و قصور معاف کرد یے جائیں گے۔ (الصلاحة والبشر جسن ۲۲۳)

### خلوصِ دل سے درود پڑھنے پراجرونواب کی بہتات

ک .....حضرت ابو بردہ بن نیار نظافت ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمات نے فر مایا ''میرا جوامتی خلوص دل ہے مجھے پر درود بھیجے ،اللہ تعالی اس پر دس درود بھیجنا ہے ،اوراس کے صلہ میں اس کے دس در ہے بلند کرتا ہے ،اوراس کے حساب میں دس نیکیاں لکھتا ہے ،اوراس کے دس گناہ مٹادیتا ہے ۔اوراس کے دس گناہ مٹادیتا ہے ۔(سعادة الدارین ،ص :۹۹)

### حضورا کرم پینگی خوشی، نیکیوں کا حصول، گناہوں کی معافی ، درجات کی بلندی اور فرشتے کی دعا

۸....دهنرت ابوطلح انصاری کی سے دوایت ہے کہ نی کریم کی گاچرہ انورخوثی ہے بہت چک رہا تھا اورخوثی کے آثار چرو انور پر بہت ہی محسوں ہور ہے تھے قویس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جتنی خوثی آج چرو انور پر محسوں ہورہی ہے اتن بھی پہلے نہیں محسوں ہوئی ؟ قو حضور اکرم جی نے ارشاد فر مایا کہ مجھے خوثی کیوں نہ ہو، ابھی ابھی جرئیل علیہ السلام میرے پاس سے گئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے گا تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے دس نیکیاں اس کے اعمال نامہ میں لکھ ویں گے ، اور اس کے دس گناہ معاف فر مادیں گے اور اس کے دس در جے بلند فر مادیں گراور آگی فرشتہ بھی اس سے وہی کہا جو اس نے کہا ہے ۔ حضور اکرم جو نی کے ارشاد فر مادیں کے دارشاد کے بین نے جرئیل امین سے دریا فت کیا کہ پی فرشتہ کی ای تو جرئیل امین نے کہا کہ اللہ تعالی نے ایک فرشتہ کی اللہ عن نے کہا کہ وہ دور کی بی درود بھیج اللہ تعالی نامہ می اللہ تعالی درود لیعنی رہمت تھیج )۔ اللہ تعالی درود لیعنی رہمت تھیج )۔ اور اس اللہ علی درود لیعنی رہمت تھیج )۔ اللہ تعالی درود لیعنی رہمت تھیج )۔ (اور جھی پر بھی اللہ تعالی درود لیعنی رہمت تھیج )۔ (اور جھی پر بھی اللہ تعالی درود لیعنی رہمت تھیج )۔ (اور جھی پر بھی اللہ تعالی درود کیفی رہمت تھیج )۔ (اور جھی پر بھی اللہ تعالی درود کیونی رہمت تھیج )۔ (اور جھی پر بھی اللہ تعالی درود کیونی درود کیونی رہمت تو بھی کی درود کیونی درود کیونی درود کیونی درود کیا کہ درود کیونی کی درود کیونی کیونی کی درود کیونی درود کیونی

#### نفاق اور دوزخ يسے حفاظت

#### درود لکھنے والے کے لئے فرشتوں کا دعا تیں کرتے رہنا

اسده حضرت ابو ہریرہ عظیمت سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ عظیمت ارشاد فر مایا کہ جوشی مجھ پر درود بھیجے کسی کتاب میں ( یعنی کسی مکتوب میں ) تو ہمیشہ فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کیں کرتے رہیں گے جب تک میرانام اس کتاب میں رہےگا۔ (سعادة الدارین، ص:۱۰۱)

### سوحاجتیں بوری ہوجاتی ہیں

اا ..... حضرت جابر ظافی سے روایت ہے کہ حضور اکرم بھی نے ارشاد فر مایا کہ جو محف ہرروز مجھ پر سو بار درود بھیج تو اس کی سو حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ستر (۱۰۰) اس کی آخرت کی اور تمیں (۳۰) اس کی دنیا کی۔ (سعادة الدارین میں ۱۰۰۰)

#### دن اوررات کے گناہوں کی معافی

۱۲ .....حضرت ابوکا ال عظیمت روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے دسول اللہ عظیم نے فرمایا کہ مجھ سے دسول اللہ عظیمت کہ اے ابوکا اللہ عظیمت اور شوقی ملاقات میں ہر دن تبین مرتبہ اور ہر رات تبین مرتبہ مجھ پر درود بھیج تو اللہ تعالی نے اپنے اوپر لازم فرمالیا ہے کہ اس کی اس رات اور اس کے دن کے گنا ہوں کی مغفرت فرمادیں۔ (الصلات والبشر، ص ۲۵۰)

### حسن خاتمهاور شفاعت كى خوشخبرى

"اسد حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو خص مجھ پر درود بھیجے یا الله تعالیٰ سے میرے لئے ''مقام وسیلہ'' کا سوال کرے تو قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت (سفارش) لازم ہوگی۔ (الصلا والبشر،ص:۵) فائدہ: علامہ فیروز آبادی ﷺ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایمان پر خاتمہ ہونے کی خوشخری مجھی بنہاں ہے ،کیونکہ آپ ﷺ کی شفاعت قیامت والے دن صرف ایمان دارول کو حاصل ہوگی ،اب درود پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا ، تب ہی تو وہ شفاعت کا اہل اور مستحق سے گا۔ (الصلات والبشر،ص:۱۱)

### درودشریف کی برکت کئی سلوں تک رہتی ہے

10.....حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عنہا نے ارشاد فر مایا: ''جس شخص کو بیہ پبند ہو کہ (مرنے کے بعد) اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے تو وہ مجھ پر بکثرت درود بھیجے۔''(مسالک الحفاء،ص:۱۸۹)

## نسیان اور بھول چوک دور ہوجاتی ہے

۱۲ ..... حضرت عثمان بن البی حرب فیظیم سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ جھی نے ارشا دفر مایا: '' جو خص کوئی بات کہنا جا ہے مگر وہ اسے یا دند آر بی ہوتو وہ مجھ پر درود بھیجے۔' حضرت انس فیظیم سے مرفو عا منقول ہے کہ جب تم کوئی بات بھول جا دُتو مجھ پر درود بھیجو انشاء اللہ وہ بات یا د آجائے گی۔ (سعادة الدرین من ۹۰)

انشاء اللہ وہ بات یا د آجائے گی۔ (سعادة الدرین من کہ جس شخص کو اپنے او پر کسی بات کے بھولنے کا فیز حضرت ابو ہریرہ نظیم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے او پر کسی بات کے بھولنے کا

اندیشہ ہوتو وہ نبی کریم عِلَیْ پر بکٹر ت درود بھیجے۔ (الصلات والبشر، ص:۵۷) قیامت کے دن شد ت بیاس سے حفاظت

۱۸ .....مروی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کی طرف بیردی بھیجی کہ اے موئ!
کیا آپ قیامت کے دن بیاسار ہے ہے فوظ رہنا پہند کرتے ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا: اے
میرے اللہ! جی ہاں ۔ تو اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ پھر آپ محمد ہو تھی پر کثرت کے ساتھ درود
میرے اللہ! جی ہاں ۔ تو اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ پھر آپ محمد ہو تھی پر کثرت کے ساتھ درود
میرے اللہ اوالبشر ہیں ۔ (الصلات والبشر ہیں ۔ ۱۰۸)

### درودشریف دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے

9ا .....عفرت عمر بن خطاب فظی ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ دعا زمین اور آسان کے درمیان ہی رکی رہتی ہے او پڑھیں جاسکتی جب تک نبی یا ک فیکٹ پر درودنہ بھیجا جائے۔ درمیان ہی رکی رہتی ہے او پڑھیں جاسکتی جب تک نبی یا ک فیکٹ پر درودنہ بھیجا جائے۔ (ترندی شریف، الصلات والبشر، ص:۱۸)

## حضورا كرم عِلْمُ كَى بارگاه ميں يادآ ورى

۲۰ .....دفرت کما بن یا مرفظ نیم سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ درود وسلام پہونچانے والا فرشتہ، جینے والے امتی کا نام اس کی ولدیت کے ساتھ ذکر کرتاہے، یعنی حضورا کرم بھنگ کی خدمت میں عرض کرتا ہے ۔ ''یکا محکمت کی صلی عکینات فکا ک بن فلائ ''اے محمد (بھنگ)! فلان نے جو بیٹا ہے فلال کا آپ پر درود بھیجا ہے۔ (الصلات البشرص ۵۲)

کتنی خوش متی ہے اور کتنا ارز ال سودا ہے کہ جوامتی اخلاص کے ساتھ درود وسلام عرض کرتا ہے وہ حضور علی کی خدمت میں اس کے نام اور ولدیت کے ساتھ فرشتے کے ذریعے بہنچتا ہے، اور اس طرح آپ علی کی بارگاہِ عالی میں اس بے چارے سکین امتی اور اس کے بایک اذکر بھی آجا تا ہے۔ ع

ذکرمیرامجھے ہے بہتر ہے کہاس محفل میں ہے (زادالخلیل ہس ۱۲)

درود شریف مجلسوں کی زینت ہے اور قیامت میں نور
۲۱ سی حضرت عمر مخطبی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ابنی مجالس کو درود شریف
کے ساتھ مزین کیا کرواس کئے کہ مجھ بردرود بڑھنا تمہارے لئے قیامت میں نور ہے۔

(سعادة الدارين من ٨٨)

## سومر تبه درود برخضنے کی عظیم فضیلتیں

۲۲ ..... حضرت انس فظینه سے مروی ہے کہ آنخضرت بھی نے ارشادفر مایا کہ سومر تبددرود سیجنے والے کی بیشانی پرلکھ دیا جاتا ہے کہ بیخس نفاق اور جہنم سے بری (محفوظ) ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالی شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرما کیں گے۔

ایک اور روایت میں اس کا اصّافہ ہے کہ فرشتے اس پرایک ہزار مرتبہ درود بھیجتے ہیں ، اور اس کوجہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔

ایک اور روایت میں آنخضرت کی فرماتے ہیں کہ جو محض روز اندسوبار مجھ پر درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دس لا کھ نیکیاں عطا فرما کیں گے اور دس لا کھ خطا کیں معاف فرما کیں گے ،اور اسے سومقبول صدقوں کا تو اب طے گا ،اور جس مخص کا درود مجھ تک معاف فرما کیں گے ،اور اسے سومقبول صدقوں کا تو اب طے گا ،اور جس مخص کا درود مجھ تک بہنچ تو میں بھی اس کے لئے رحمت کی دعا کرتا ہوں اور اسے میری شفاعت نصیب ہوگ ۔

(سعادة الدارین ، ص: ۱۰۰)

## صبح وشام دس مرتبه درود برد صنے کی فضیلت

۲۳....۲۳ مخرت ابو در داء رفظیم سے روایت ہے کہ حضور اکرم میں گئی نے فر مایا کہ جوشخص مبح دس باراورشام کودس بار مجھ پر درود بھیج قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت ہے۔ (الصلاحة والبشر، ص: ۱۲۳، بحوالہ مجم کبیر)







#### احدیہاڑ کے برابرتواب

۲۲.....حضرت علی کرم الله وجهه ہے منقول ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا: ''جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے الله تعالی اس کو ایک قیراط نواب عطا فر ماتے ہیں اور ایک قیراط احد بہاڑ کے برابر ہے۔''

### درود برا ھنے کی وصیت

۲۵ .....د منرت ابوذ رغفاری رفت الله فی استے ہیں کہ مجھے رسول اللہ فی نے یہ وصیت کی ہے کہ میں سفر میں ہوں یا حضر میں ہر حال میں جاشت کی نماز پڑھوں اور سونے سے پہلے وترکی نماز پڑھ لیا کروں اور بید کہ نبی کریم فی کی پر دوود پڑھتار ہوں۔ (سعادة الدارین ہم: ۸۳)

### فقروفا قبداورتنك دستي سينجات

٢٦ .....حضرت مهل بن سعد في في التي بين كه ايك فخف نى كريم و في كا خدمت مين عاضر موا و وفقر و فاقه اور تنگ دست كی شكايت كرنے لگا تو اس سے نبى كريم و في ارشاد فرمايا: "جب تو اپنے گھر ميں وافل موتو سلام كرجا ہے كوئى گھر ميں مويانه مو، پھر مجھ پرسلام بھيج اورايك بارسورة "قل موالنداحد" پڑھ ليا كر۔"

اس مخض نے ارشادِگرامی کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پررزق کی خوب فراوانی کردی، یہاں تک کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو بھی دینے لگا۔

(سعادة الدارين، ص:۸۵،۸۴)

### دعا کی قبولیت کے لئے شرط

بندہ ہیں مرے گاجب تک جنت میں اپناٹھ کا نہ نہ دیکھ لے

۲۹ ..... حضرت انس رفیجی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ بھی نے ارشاد فر مایا: ''جو مجھ پر ایک دن ایک ہزار بار درود بھیج تو اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ جنت میں اپنامقام ندد کھے لے۔'' (سعادۃ الدارین، ص:۱۰۰، بحوالہ مختارہ)

بن اسرائیل کے ایک گنبگار کا اکرام

میں ایک شخص روایات میں منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص گناہوں کے ارتکاب سے بازنہیں آتا تھا، چنانچہ جب اس کا انقال ہوا تو لوگوں نے (اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے) اس کے لاشے کو دور پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حصرت موی علیہ السلام کو دی بھیجی کہ آپ اس کو شمسل دیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ حصرت موی علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اس کہ تارہ گار خص کو کیونکر یہ اعز ازاحاصل ہور ہاہے؟ (کہ اس کی تجہیز و تعفین کے لئے آسان سے دی بھیجی جاری ہے ) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کہ (یہ اعز از اس کے خاصل ہوا کہ ) اس نے ایک دن تو رات کھولی اور اس میں محمد اللہ کا نام نہ کور پایا تو اس نے اس کی مغفرت کردی ہے۔ نے اس پر درود پڑھا، چنانچہ میں نے اس کی برکت سے اس کی مغفرت کردی ہے۔ نے اس پر درود پڑھا، چنانچہ میں نے اس کی برکت سے اس کی مغفرت کردی ہے۔

سجان الله! درود شریف پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بلندمقام اور مرتبہ ہو اس کے لئے اس سے بڑھ کراور کیا فضیلت ہو گئی ہے کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے وقت کے سب سے بڑے اور جلیل القدر نبی کواپنے گنہگا رامتی اور ایک ایسے خص کے اعزاز و اکرام اور جہیز و کھین کا حکم دیا گیا جس کی کثر ت معاصی کی بناء پرلوگ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

## فضائل كاخلاصه

در دوشریف کی خبر و برکت اورفضیاتوں کے بارے میں جو پچھا حادیث میں وار دہوا ہاں کامخصر خلاصہ بیہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالی خیر و برکت نازل کرتے ہیں اور اس کے فرشتے اس شخص کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ،حضورا کرم عظیا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے،خیر وبرکت اورسلامتی کی دعاملتی ہے،درود گناہوں اورخطاؤں کا کفاره ہوجا تا ہے اور اعمال یا کیزه بنادیئے جاتے ہیں، گناه معاف کردیئے جاتے ہیں، درجات بلند کیے جاتے ہیں، نامہُ اعمال میں ایک قیراط کے برابر تواب لکھاجا تاہے۔ قیراط احدیہاڑ کے برابر ہوگا۔ جو تھن اپن تمام دعاؤں كودرود بنادے اس كے لئے دنياوآ خرت كے سارے كاموں كى كفايت الله تعالى خودفر ماتے ہيں۔خطرات سے نجات ال جاتی ہے۔ قيامت كے دن نبي كريم ﷺ اس کے شاہد ہوں گے اور اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ورود سے اللّٰہ کی رضا اور اس کی رحمت نازل ہوتی ہے۔اس کے قہر وغضب سے امن حاصل ہوتا ہے۔ قیامت میں عرش کا سابیہ نصیب ہوگا، پیاس کی شدت ہے محفوظ رہے گا۔جہنم کی آگ سے خلاصی ہوگی۔ پلی صراط سے سہولت اور امن و عافیت سے گذر جائے گا۔مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھ کانہ دیکھ لے گا ۔درودشریف نادار کے لئے صدیے کا حکم رکھتا ہے۔اس کے پڑھنے والے کے مال وآل میں برکت ہوتی ہے۔اس کے ورد سے سوحاجتیں یوری ہوتی ہیں۔اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ مجالس کے لئے زینت ہے، اور معیشت کی تنگی کودور کرتا ہے۔اس کے ذریعے اسبابِ خیر تلاش کیے جاتے ہیں۔اور میر کہ درود بڑھنے والا قیامت کے دن حضور المنظمة كا وريد موكا اور برصنه والے كالين علاوہ اس كى تعليد بھى فيض ياب ہوتی ہیں۔درودشریف نور ہے۔ دشمن مغلوب ہوتا ہے، دلوں کونفاق اورزنگ سے پاک کرتا ہے اورلوگوں کے دلوں میں محبت ہونے کا ذریعہ ہے ،خواب میں سرورِ عالم بھی کی زیارت نصیب ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے والالوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے، بہت بابر کت اور افضل ترین عمل ہے ، دین و دنیا میں سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے ،حصول مسرت اور بہترین

عطاؤں کا ذریعہ ہے اور الی تجارت ہے جس میں گھاٹا قطعانہیں۔تمام اولیاءکرام کا صبح وشام کا معمول رہاہے اور ہے۔ درود شریف پڑھنا ہر سلمان کے لئے فرض وواجب کے درجے میں ہے، معمول رہاہے اور ہے۔ درود شریف پڑھنا ہر سلمان کے لئے فرض وواجب کے درجے میں ہے، کیونکہ اللہ جل شاخہ نے قرآن کریم میں اس کا تھم صا در فر مایا ہے۔ (از مقدمته مع الصلوّم، صناست کی پہچان اہل سنت کی پہچان

حضرت زین العابدین علی بن حسین رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ: 'اہلِ سنت کی نشانی بکثرت نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنا ہے۔' (سعادة الدارین، ص: ۱۰۷)

#### درودشریف نه پر صنے پر وعید

اس حدیث کی رو سے حضرت جبر کیلِ امین علیه السلام نے تین بددعا کیں دیں اور حضورِ اقدس علیہ السلام نے تین بددعا کیں دیں اور حضورِ اقدس علیہ السلام جیسے مقرب اقدس علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی دعا ہی کافی تھی ۔اس پر آنخضرت علیہ کی آمین سے بیہ بددعا اتنی تیز وتنداور

سخت ہوگئی کہ اس کے تصور ہے ہی لرزہ طاری ہوجاتا ہے۔ بیر حدیث کئی بڑے صحابہ کرام ﷺ سے مروی ہے اور اپنے متن کے اعتبار سے درود شریف سے خفلت برتنے والوں کے لئے لمحرفکر بیہے۔ (ازمقدمہ جامع ہم: ۳۷)

۲....دهنرت جابر نظیمی ہے حضورا کرم پھیکی نے فرمایا:''جس کے سامنے میراذ کر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بڑا بد بخت ہے۔''

(سعادة الدارين، ص:۲۲۳، بحوله ابن سني وطبراني)

سسست معزت عبد الله بن جراد رضی این سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم میں آت ارشاد فرمایا: ' جس محص کے سامنے میراذ کر کیا جائے پھراس نے مجھ پر دروز نہیں بھیجا تو وہ دوز خ میں داخل ہوگا۔' (سعادۃ الدارین ہم: ۲۲۳، بحوالہ دیلمی)

۵....دهنرت ابو ہریرہ نظافہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''جولوگ کہیں بیٹے ہول اور انہوں نے اس نشست میں نہ اللہ کو یاد کیا اور نہ اپنے نبی (ﷺ) پر درود بھیجا (یعنی ان کی وہ جلس اور نشست اللہ کے ذکر اور نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنے ہے بالکل خالی ربی ) تو قیامت میں بیان کے لئے حسرت وخسران (اور نقصان) کا باعث ہوگی ۔ پھر جا ہے اللہ ان کوعذاب دے اور جا ہے تو معاف فرمادے اور بخشدے۔''

(ترندى شريف، الصلات والبشر، ص: ١٩٧٧)

ان جیسی وعیدوں کی بناء پر حافظ ابنِ حجر بیٹمی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ کے ذکر ہونے پر درود نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔

(الله تعالى برمسلمان كواليي محرومي مصحفوظ ركھے۔ آمين)

(سعادة الدارين، ص٢٢٥)

کہاں کہاں درود بڑھنامستخب ہے؟ (اکیاون مواقع) اسسجمعۃ المبارک کے دن: جمعہ کے دن کواسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے اور اسے سیدالایام ( دنوں کا سردار ) قرار دیا گیا ہے۔

(ب) .....دسرت ابو درداء نقط اکرم بھی کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ میر ساور جمعہ کے دن کثر ت سے درود بھیجا کر واسلئے کہ یہ ایسا مبارک دن ہے کہ اس میں فرضتے حاضر ہوتے ہیں ،اور جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ درود اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے ۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ کے انقال کے بعد بھی ؟ آنخضرت بھی نے فرمایا: ہاں انقال کے بعد بھی ، کیونکہ اللہ تعالی نے زمین پر بیر دام کردیا ہے کہ وہ انبیاء کیم السلام کے جسموں کو کھائے ، پس اللہ کا نبی ( انسان کے زمین کردیا ہے کہ وہ انبیاء کیم السلام کے جسموں کو کھائے ، پس اللہ کا نبی ( انسان کے دیا ہوتا ہے ۔ اورا سے رزق دیا جاتا ہے۔

(د) .....حضرت ابوامامه فظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ارشاد فرمایا: ''مجھ پر جمعہ کے دن کثر ت سے درود بھیجا کرو، اس لئے کہ میری امت کا درود ہر جمعہ مجھ پر بیش کیا جاتا ہے ، اور جو مجھ پر درود بھیجنے میں سبقت کرے گاوہ ی قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔'' (سعادۃ الدارین، ص:۸۰ بحوالہ بیبی )

فلاد بن كثررهمة الله عليه بهت برئ بزرگ تھے۔انقال سے بچھ پہلے حالتِ نزع میں لوگوں کوان كير ہانے ايك كاغذ ملا، جس پرلكھا ہوا تھا" يہ خلاد بن كثير كے لئے دوزخ كي آگ سے آزادى كا پروانہ ہے۔ "لوگوں نے جبان كے اہلِ خانہ سے ان كے اہلِ خانہ سے ان كا برار اعمال سے متعلق دريا فت كيا تو انہوں نے بتلايا كہ وہ جمعہ كے دن ضورا كرم على برا برار باردرود پر ھتے ہے اور يہ كہتے تھے: "الله متح متل علی محتمد نے اللّٰج الدّ بِقِيّ "

(الصلات دالبشر،ص:١١١)

٢ ..... رسول الله علي كالسم كرامي كتاب ميس لكصة وقت:

حضرت ابو ہریرہ دی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:''جوکوئی اپی کتاب (بعین نوشت) میں مجھ پر درود بھیجے (مثلاً ﷺ لکھ دے) تو جب تک اس کتاب میں درود کے حروف لکھے ہوئے رہیں گے فرشتے اس شخص کے لئے استغفار کرتے رہیں گے۔'' (الصلات والبشر، ص: ۳۸ وسعادة الدارین، ص: ۱۰۱)

## درود لکھنے کی وجہ ہے ایک شخص کی مغفرت

محمد بن البی سلیمان رحمة الله علیه کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدکوان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور اُن سے بوچھا کہ الله تعالیٰ کا آپ کے ساتھ معاملہ کیسا رہا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ الله تعالیٰ نے میری مغفرت فرمادی ۔ میں نے عرض کیا کہ کس وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا اس وجہ سے کہ میں جب بھی حضور اکرم ﷺ کے لئے" نبی" کا لفظ لکھتا تو اس کے ساتھ" ﷺ کے لئے" نبی" کا لفظ لکھتا تو اس کے ساتھ" ﷺ کے ایم میں جب بھی حضور اکرم ﷺ کے ایم "نبی" کا لفظ لکھتا تو اس کے ساتھ " بھی لکھ لیتا تھا۔ (الصلاحہ والبشر ہیں۔ ۱۱۲)

٣ .... حضورا كرم على كاجب نام لياجائ:

مجلس میں جب ایک سے زائد بارحضورا کرم بھی کا ذکر ہوتو کم از کم ایک بار درود پڑھنا داجب ہے اور بار بار درود پڑھناافضل اور بہتر ہے۔

(۱) .....حضرت انس رفظ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا:
"جوکوئی مسلمان بندہ مجھے یاد کرکے مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اُسے دس نیکیاں عطا
فرماتے ہیں،اوراس کے دس گناہ معاف کردیتے ہیں اوراس کے دس درج بلند کردیتے ہیں۔" (الصلات والبشر، ص: ۳۹، بحوالہ نسائی)

(ب) .....حضرت ابو ہریرہ دیجھیئی سے منقول ہے کہ جنابِ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:'' وہ مخص ذلیل وخوار ہوجس کے سامنے میراذ کرکیا جائے (اوروہ پھر بھی) مجھ پر درود نہ بھیے۔'' (الصلات والبشر، ص:۴۹، بحوالہ احمد و ترندی)

س....مبر میں داخل ہوتے وقت اور مبر سے نکلتے وقت:

(۱) .....دهزت فاطمة الزبراء رضى الله عنها فرماتى بين كه رسول الله والله والله

(سعادة الدارين من على بحوالدام ماحمد)

(ب) .....حضرت ابواسیداور حضرت ابوهمیدرضی الدعنها سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ جب تم میں سے کوئی مجد میں داخل ہوتو (پہلے اپنے) نبی علیہ پر سالم کیجا ور پھرید دعا پڑھے:" اللہ عیقی افتح لی آ بنوا ب رحمیت اور جب مجد سے باہر نکلے تو (سلام کہ کر) یہ دعا پڑھے:" اکٹھ تو ایٹ اسا کہ کر) یہ دعا پڑھے:" اکٹھ تو ایٹ اسا الکت مین فضیلت "

(الصلات والبشر، ص: ۴٠٠ بحواله ابوداؤد)

للمذامسجد مين داخل موت وقت بهلي إسترالله والعنكاة والسّلام على رسول الله" كهدلينا

جاہیے بھردونوں صدیثوں میں ندکوردعاؤں میں سے کوئی ی دعاپڑھ لے اور جب معجد سے
باہر آنے لگے تو بھی بسٹر وہ للہ والمسلام والمسلام علی دسٹول اللہ پڑھے اس کے بعد
اوپر ندکوردعاؤں میں سے کوئی ی دعا پڑھ لے۔

#### ۵.....اذان کے بعد:

(۱) .....حضرت جابر ظلینه ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے ارشاد فر مایا: جوکوئی اذان سننے کے بعد (مجھ پردردد بھیجے ہوئے) اس طرح کے: "الله علیہ قرب الدّعُوةِ الدّعُوةِ الدّعُوةِ الدّعُوةِ الدّعُوةِ الدّعَاءَ لا سَعَنَطَ بَعَدُدهٔ "التّامَّةِ ، وَالصّلاةِ النّا فِعَةِ ، مَلِ عَلَى مُعَنّمةً دِ وَارْمَنَ عَنْهُ دِ صَاءً لاَ سَعَنَطَ بَعَدُدهٔ "وَاللّهُ تَعَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٢..... دعا كے شروع ، درمیان اور آخر میں:

(۱) .....حضرت عبدالله بن بشر ﷺ من الترائي الت

اوروہ وعا قبولیت کے مقام میں داخل ہوجاتی ہے ورنہلوٹ آتی ہے۔ (الصلات والبشر،ص:۱۱)

علامہ ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زعاہے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھنے والے کی دعاقبول ہوجاتی ہے کیونکہ تن تعالی صرف آئے اور پیچھے دعائے درود کو قبول فرمالیں اور درمیان کی دعا کورد کردیں ہے اُن کے کرم سے بعید ہے۔
(اتحاف السعادة المتقبن میں: ۵رم ۲۵۵۸)

ے سیران میں:

وتون عرفه کے موقع پر درود وسلام پر شمل دومبارک اور مقبول اعمال سے ہیں: ایس عمل کی مشتمل دومبارک اور مقبول اعمال سے ہیں:

ا .... تلبيه ، كَبِيكَ اللهُ مَّ كَبَيْك ، كَبَيْك كَ شَرِيْك كَك المَّيْك المَّهُ الْكَبُرُ ، ( بَهُ وَرَبَك بُرُه لِ اللّهِ النِّهُ مَهُ النَّهُ الكُبُرُ ، ( بَهُ وَرَبَك بُرُه لِ ) النِّهُ مَهُ لَكُبُرُ ، ( بَهُ وَرَبَك بُرُه لِ ) النِّهُ مَهُ لَك اللهُ عَلَى كُلِّ شَى اللهُ الْعَلِي الْعَظِيمِ ، اَشْهَدُ اَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَى اللهُ الْعَظِيمِ ، اَشْهَدُ اَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَى اللهُ الْعَلِي الْعَظِيمِ ، اَشْهَدُ اَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَى اللهُ عِلْما . (سوبار ) قَد اَحَاط بِكُلِّ شَى المَا عِلْما . (سوبار )

٣..... پھر اَعُوْدُ بِاللّهِ السّيغِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشّيُطَانِ الرَّحِيْمِ ( تَمْن بار ) ٣..... پھرتین بارسورۃ الفاتحہ، ہر دفعہ بلٹ مِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الْدَّحِیْمِ کے ساتھ شروع کرے۔ ۵..... پھر مندرجہ ذیل درود شریف:

صَلَّى الله وَمَلاَ مِنْكَتَهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُوقِيِّ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ (سوبار) ٢..... پهرخوب آه وزاري كيساته اپنے لئے اور اپنے والدين، اعزه واقرباء اور مسلمان بھائيوں كے لئے دعاكر ہے۔

حضرت علی اور حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ جنابِ
رسول الله ﷺ نے ارشاد فر مایا: ''عرفات کے پہلے دن اس دعا ہے بہتر کوئی قول وعمل نہیں
اور الله تعالی سب سے پہلے اس دعا کے پڑھنے والے پر نظرِ رحمت فر ما کیں گے۔''
ایک دفعہ اس عمل سے فارغ ہوجائے تو پھر دوبارہ شروع کردے اور شام تک

ا ..... لاَ إِللهُ إِللهُ وَحُدَة لا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْكُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ السَّرِيْكِ لَهُ الْكُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ السَّرِيْلُ اللَّهُ وَهُو يَرْ (سوبار)

٢.... پَرَقُلْ هُوَاللَّهُ آحَدُهُ ٱللَّهُ الصَّمَدُ ، كَوْيَلِدُ وَكَوْ يُولَدُ ، وَكَنْ أَوْلَدُ ، وَاللَّهُ وَالْ

سساللهُ مَلَ عَلَى هُ عَلَى أَلِ هُ مَا اللهُ الل

حضرت جابر صفح الله علی الله الله علی الله مسلمان عرفه کے دن شام کے دفت قبله رو ہوکرید (ندکورہ بالا) دعا پڑھے گا تو الله تعالی (فرشتوں کی جماعت کو مخاطب کر کے ) فرما کیں گے: ''اے میر ن فرشتو! میر کا اس بندے کا کیا بدلہ ہے؟ اس نے میری پاکی ، وحدانیت ، بڑائی اور عظمت بیان کی ، مجھے ہیں بندہ کی اور میر کے نبی پر دود بھیجا۔ (اے) فرشتو! تم گواہ رہو کہ میں نے اس کی مغفرت کی اور اس کی شفاعت خوداس کے اپنے حق میں قبول کی اور اگر میراید بندہ مجھے اس کی مغفرت کی اور اس کی شفاعت خوداس کے اپنے حق میں قبول کی اور اگر میراید بندہ مجھے

سے تمام اہلِ عرفہ (حجاج کرام) کے بارے میں سوال کریے تو میں ضروراس کی شفاعت ان کے حق میں جی قبول کر وں گا۔ (الصلات والبشر بس: ۲۲-۳۳) کے قب کے دیگر اعمال میں:

مثلاً تلبیہ (بَیک آ ملہ تر بَین کے بعد، صفاء مروہ پر (بیدو پہاڑوں کا نام ہے جس کے درمیان حاجی سعی کرتے ہیں)، طواف کے دوران جرِ اسودکو بوسہ دیتے وقت ، منی کی مسجد خیف میں اور طواف جے سے واپسی پر طواف دداع سے فارغ ہونے کے بعد۔

(سُعادة الدارين،ص:۱۸۶)

۹..... بدینه منوره میں داخل ہوتے وفت جب مدینه منوره کی مبارک آبادی اور وہاں کے باغات وغیرہ پرنظر پڑے۔ (سعادۃ الدارین ہص:۱۸۲)

• ا ..... مدینه منوره میں ان مقامات برحاضری کے وقت جہاں عبدِ نبوی ﷺ میں کوئی خاص واقعہ بیش آیا ہے ، یا آپ ﷺ اس جگہ تشریف لے گئے تھے جیسے مسجد قباء ، بدر اور احد وغیرہ۔ (سعادة الدارین بص: ۱۹۵)

اا....روضهٔ اقدس میں حاضری کے وقت \_ (روالحقاری : ۱۸۱۱)

١٢..... ذكر كے حلقوں اور مجالس ميں:

لیعنی جہاں اللہ کا ذکر ہو) کیونکہ ایسی مجلسوں میں کچھ خاص فرشتے اترتے ہیں جودرودشریف کہاں اللہ کا ذکر ہو) کیونکہ ایسی جودرودشریف کولکھ کرایتے ہیں۔

(الصلات والبشر،ص:٣٣)

١١٠...قرآنِ ياكى تلاوت كے بعد:

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی تلاوت کی ،اور رب تعالیٰ کی حمد کی (مثلاً الحمد لله کہا) اور نبی (ﷺ) پر درود بھیجا اور اپنے پر وردگار سے مغفرت کی دعا کی تو تحقیق اس نے خیرو بھلائی کواپنے کل (ملنے کی جگہ) میں تلاش کی۔

(الصلات والبشر،ص:٣٣ ،سعادة الدارين،ص: ١٩٧)

سما السب جب کسی محفل میں لوگ جمع ہوں اور نشست برخاست ہونے گئے:

کسی بھی مجلس سے اٹھتے وقت نبی کریم بھٹٹ پر دود بھیجنے کا اہتمام کرنا چاہئے یااس
کئے کہ ابوسعید خدری رہ بھٹن سے مروی ہے کہ رسول اللہ بھٹٹ نے فرمایا کہ جولوگ اپنی مجلس میں مجھ پر درود نہیں ہھیجتے (اور مجلس برخاست کردیتے ہیں) تو وہ اگر چہ جنت میں داخل ہوجا کیں مگراس درود نہ بھیجنے پر درود کے اجر وثواب سے محرومی کے باعث حسرت وافسوس کریں گے۔

(الصلات والبشر میں ہے۔

۵۱..... صبح اورشام کے وقت:

حضرت بکر بن عبدالله مازنی ریزهانه سے مروی ہے کہ رسول الله ریزهانی ارشاد مروی ہے کہ رسول الله ریزهانی نے ارشاد مروی ہے کہ رسول الله ریزهانی درود بھیج تو مروایا: جو مجھ پردس باردن کے ابتدائی حصہ میں اور دس باردن کے آخری حصہ میں درود بھیج تو تیامت کے دن اُسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔(الصلات والبشر ہم: ۱۳)
۲۱ ۔۔۔۔۔ کان بولنے کے وقت:

ے است تیم عسلِ جنابت اور غسلِ حیض کے بعد۔

۱۸ .....وضوء کے بعد:

حضرت مہل بن سعد رضی نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم بھی نے ارشاد فرمایا:
''اس شخص کا وضوء (کامل) نہیں ہوتا جو مجھ پر درود نہ پڑھے۔'' (سعادۃ الدارین ہم: ۸۰-۸۱)

19 سنماز کے لئے اقامت کہی جانے کے بعد:

حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ مرسلا رسول اللہ اللہ علیہ کرتے ہیں کہ آپ عضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ مرسلا رسول اللہ علیہ مرسلا علیہ مرسلا میں کہ آپ علیہ علیہ مرسلا میں کہ مرد قامت کہ کہ مرد قامت کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

الصَّلاَّةُ" كَهِ توبيدعا يره:

اَللْهُ وَرَبَّ هَٰذِهِ الدَّغُونِ الصَّادِقَةِ ، وَالصَّلَا فِ الْفَائِمَةِ ، صَلِّ عَلَى مُحَتَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ ، وَ اَبُلِغُ هُ دَرَجَةَ الْوَسِيلَةِ فِي الْجَنَّةِ فِي الْحَلَظِيَّالُ كَالْمَ عِنْ شفاعت كامستق موگار (سعادة الدارين من ٤٨)

۲۰ .... جبرات کوتہجد کے لئے اٹھے:

حفرت عبداللہ بن مسعود فی ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ وی نے ارشاد فر مایا کہ .......اور دو مرا وہ فض جو رات کے کی جھے میں تنہائی میں اٹھے اور انچی طرح وضوء کرے اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور بزرگی بیان کرے اور نبی پاک میں اٹھے اور آن مجید کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس شخص ہے (بھی ) خوش ہوتے ہیں اور (فرشتوں کو مخاطب کرکے ) فر ماتے ہیں :''میرے بندے کو دیکھ کہ کھڑے ہوکر ہیں اور (فرشتوں کو مخاطب کرکے ) فر ماتے ہیں :''میرے بندے کو دیکھ کہ کھڑے ہوکر مناز پڑھ رہا ہے درانحالیکہ میر سے سواء اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔' (ساؤللہ این میں ۱۸۵۰ بولانے اللہ کی حمد اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کے بعد (صرف خطیب کے لئے ،مقتری اور سامعین دل ہی دل میں درود پڑھیں ) وثناء کے بعد (صرف خطیب کے لئے ،مقتری اور سامعین دل ہی دل میں درود پڑھیں )

وَالْمُثُومِنَاتِ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمَاتِ

یے کمات کہدلینااس کے لئے صدقہ کے برابرہوگا۔ (سعادۃ الدارین:۱۸۲) ۲۲س۔ جنازے کی نماز میں دوسری تکبیر کے بعد۔

۲۵ ..... سواری برسوار ہونے کے بعد:

حضرت ابودرداء فظیفه سے مروی ہے کہ حضور اکرم بھی نے ارشاوفر مایا کہ جو

شخص سواری پرسوار ہونے کے بعد (درودوسلام پرشمل) بیدعا پڑھ لے بین: بسٹیم دیلیے الّذِی لایک مِنْ مَعَ اسْمِهِ شَیْءٌ، فَإِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سَمِی،

سُبُحَانَ الَّذِي سَخَّرَكَنَا هٰذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِينِينَ وَإِنَّا لِهٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْتَ.

اَلْحَمَدُ دِللهِ رَبِ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ فَحَتَ مَدِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَىٰ فَحَتَ مَدِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ

٢٤ ..... جب سفر سے والیس ہونے گئے۔ (الصلات والبشر بص:١٢٠)

٢٨ .... جب سيمسلمان بهائي سے ملاقات كرے:

حضرت انس فی ایک دو مروی ہے کہ نبی کریم فی نے ارشاد فر مایا: 'جب دو مسلمان آپس میں ایک دو مرے سے لکے نبی کریم فی کی کریم فی کا کردو دو ہے جبی مسلمان آپس میں ایک دو مرے سے لک کرمصافی کرتے ہیں اور نبی (فیکی ) پردرود ہے جبی تو ان کے ایک دو سرے سے جدا ہونے سے بہلے بہلے بچھلے (صغیرہ) گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔ (الصلات والبشرہ میں دور)

٢٩ .... حديث يراصنے كے دوران:

لیعن حدیث یڑھنے ہے پہلے اور حدیث یڑھنے کے بعد۔ (ردالخارم اردالح

حضرت سفیان توری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کہ اگر حدیث پڑھنے والے کے لئے صرف یہی ایک درود پڑھنے کا فائدہ ہوتا تب بھی کافی تھا (کہ ہر بار درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی دس رحمت ہی سارے عالم کو کافی میں اور جس ذات کی طرف ہے ایک رحمت ہی سارے عالم کو کافی ہوتی ہواس کی دس رحمت وں کے کیا کہنے!)

(سعادة الدارین ہم: 199)

• ٣٠....ا ستفتاء اورفنو ي تحرير تے وقت۔

اس ....ا ہم کام یا گفتگوٹروع کرتے وقت ۔ (سعادۃ الدارین ہص: ۱۹۹)

٣٢ .....مصائب ومشكلات اوريريشان كن حالات ميس \_

سس طاعون کی وباء پھوٹ پڑنے کے وقت ۔

موس سيمسي بھي مرض ہے شفاياني کے لئے۔ (سعادة الدارين من ٢٠٠٠)

۳۵ ..... جب کسی معاملہ میں براءت و بے گنا ہی کے باوجود متہم کردیا جائے

٣٧ ....كى كوخط لكھتے وقت، سم الله لكھنے كے بعد۔

روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بحرصد بق عظیفند نے خط میں درود شریف لکھااوراُن کے بعد پوری امت اس برمل پیرا ہوگئ۔

بِسُبِ اللهِ الرَّحِيْ الرَّحِيْ مِنْ أِنْ بَكُرْ خَلِيْفَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

٢٢ .... گناه كى بات صادر بونے كوراً بعد:

اگر کسی ہے کوئی گناہ ہرزد ہوجائے تو فورا اللہ تعالی ہے معافی طلب کرتے ہوئے حضورا کرم وظلی کرتے ہوئے حضورا کرم وظلی پر درود بھیج ،اس لئے کہ آنخضرت وظلی نے مایا: ''مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ مجھ پر درود تمہارے (گناہوں کے ) لئے کفارہ ہے۔''

۳۸ .... خرید وفر وخت کے وقت:

کیونکہ حدیث شریف کے مطابق جس اہم کام کواللّہ کے ذکراور حضورا کرم پھنگا پردروذ بھیج کرمرانجام نہ دیا جائے وہ خبر و برکت سے خالی رہتا ہے۔ سیفسل میں بہج ہوتے وقت۔ سیفسل میں بہج ہوتے وقت۔

مهم....واعظ کے لئے وعظ شروع کرنے اور مدرس کے لئے سبق شروع کرنے سے پہلے یا

علمی گفتگو کرتے وقت۔

اہم.....سنتِ غیرمؤ کدہ اورنفل نماز وں میں پہلے قعدہ میں التحیات پڑھنے کے بعد۔ مدم ہے کے زیر میں قند سے مدم کے میں میں جہلے تعدہ میں التحیات پڑھنے کے بعد۔

۲۲ .....وترکی نماز میں قنوت پڑھنے کے بعد۔ (ردالخارشامی:۱۸۱۸-۵۱۹)

٣٣ ..... جب كوئى چيز بھول جائے اوراس كويا دكرنا جاہے۔

۳۲ ..... سونے کے وقت بینی جب سونا جا ہے تو درود شریف پڑھ لے۔

۵۷ ..... بازار یاکسی دعوت وغیره پرجاتے دفت اور جب وہاں سے واپسی ہونے لگے۔

(سعادة الدارين ،ص:۲۰۳)

٢٧٧.....فقروفاقه كے دفع ياس ہے بياؤ كے لئے۔ (سعادة الدارين، ص: ٢٠٠)

٢٧٠٠٠٠٠٠م بيشے رہنے كى حالت ميں۔

۲۸ ..... جب مبجد میں سے گذر ہو یا کسی مسجد پر نظر پڑے۔ (سعادۃ الدارین ہص:۱۸۳)

٩٧ ..... جب قرآنِ مجيد ميں آنخضرت ﷺ كا ذكر آئے تو تلاوت سے فارغ ہونے كے

(ردالمخارشامی:ار۵۱۹)

بعددرود برهنا

(سعادة الدارين ،ص:۱۸۲)

۵۰.....وصیت کرتے وقت

ا ۵ ..... ہرمہم اور مشکل کام کے وقت ۔

اگر کسی امرِ مہم کے دفت درود شریف پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ درود کی برکت ہے اس مہم کو

آسان كرديتا ہے۔ (سعادة الدارين، ص: ٢٠٠)

کہاں کہاں درود برڈ صنامکروہ اور ممنوع ہے

ا....ہم بستری کے دفت۔

٢....قضائے حاجت کے وقت یا نجاست یابد بودار جگہ میں۔

س....ا بنی شے (مبیع ) کومشہور کرنے یا گا ہوں کوا پی طرف متوجہ کرنے کے لئے۔

س فلطی کے اظہار کے لئے۔

۵....تعجب کے اظہار کے لئے۔

۲.....۲ جانورکوذنج کرتے وقت۔

ک.....چھینک آنے پر۔

٨.....كهانے كهاتے يا يانى بيتے وقت \_ (سعادة الدارين، ص:٢٢٢)

## درودشریف پڑھنے کے آ داب

.....اول انسان کولازم ہے کہ بخض وحسد، کینداور دشمنی، اور تکبر، خود ببندی اور تعصب سے دل کو پاک وصاف کرے کیونکہ میہ چیزیں انسان کوانسا نیت سے نکال کرمحض حیوان بنادیں ہیں اور گناہ کی طرف مائل کردیتی ہیں۔ نیکیوں کو بالکل جلاڈ التی ہیں۔

٢..... كير هي بدن اور مكان طاهرو پاك مول -

٣....مسواك وغيره سے دئن ليعني منه اور دانتوں كے چرك اور لعاب كوخوب صاف كرنا جائيے ـ

سى .... باوضوء ہو، اگر عذر ہوتو تنیم كرلے تاكه صفائى ظاہراور باطن كى ہوجائے \_ بغيرطہارت

(وضوءاور باکی) کے درود پڑھنایانام باک آنخضرت وسیکی کازبان پرلانانخت بے ادبی ہے۔

۵....قبله رومصلے بربین کر درمیانی آواز سے شوق و ذوق کے ساتھ بڑھے۔

۲.....کمل دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھے تا کہ الفاظ کی سیح ادائیگی ہواور اس کے معانی اور فضائل سجھنے میں سہولت ہو۔

ے....دوسرے کو دکھانے اور سنانے کے لئے نہ پڑھے بلکہ فقط اللہ تعالیٰ کے حکم کی تغیل، ثواب کے حصول اور آنخضرت عِلَيْنِ کی شفاعت کی امید میں پڑھیں۔

واب سے سوں اور استعرف ہوت کی سفاعت کی امیدیں پر ہے۔

۸.....جس طرح زبان سے درود شریف پڑھے ای طرح دل کو بھی اس ورد سے معطر کھے۔

۹.....درود پڑھے وقت ایسا سمجھے کہ جناب رسالت مآب ہوت کے حضور میں درود پڑھ رہا ہے۔

ہے اور اس درود کو بنفس نفیس آنحضرت ہوت خود بلا واسطہ عاعت فرمار ہے ہیں یا یہ خیال رکھے کہ فرشتوں کے ذریعے یہ درود آپ بھی کے حضور پیش کیا جارہا ہے۔

در سے کہ فرشتوں کے ذریعے یہ درود آپ بھی کے حضور پیش کیا جارہا ہے۔

اسی خشوع اور خضوع اور رفت قلب (دل کی نرمی ) کے ساتھ پڑھے۔

اا.....دل كاتعلق الله جل شائه كے ساتھ ہو۔

۱۲....درود برز ھتے وقت کسی سے باتیں نہ کرے۔

سا.....جس جگه نجاست ما بد بوهو و بان درود نه پڑھے۔

۱۲۷ سیبنی تفتے کے وقت ، بے حیائی کے کاموں کے وقت ، گناہ کرتے وقت درود پڑھنے میں کفر کا خوف ہے۔ والعیاذ باللہ

۵ا..... بول و براز کے وفت بھی ممنوع ہے۔

١٧.....ناچ ورنگ کي محفل ميں بھي درودنه بيڙ ھاجائے۔

ا ..... پڑھتے وقت عمرہ خوشبو سے خود بھی معطر ہوا در جگہ کو بھی معطر رکھے۔

(ملخصاً ازمقدمه جامع الصلوات ،ص: ۳۸-۳۹)

# درودشريف يرصن كالنشين طريقه

حضرت شیخ عارف بالله مولانا شاہ عیم محمد اخر صاحب دامت برکاتهم و اطال الله طلابهم بصحة و عافیة ارشاد فرماتے ہیں: '' درود شریف پڑھنے کا ایک دلنتین طریقہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغی صاحب بھولپوری رحمۃ الله علیہ نے اس طرح بتایا تھا کہ درود شریف پڑھتے ہوئے یہ سوچے کہ میں روضۃ مبارک میں مواجبہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں اور آسان کے حضور ﷺ پر رحمت کی جو بے شار بارش ہورہی ہے اس کے بچھ چھینئے بچھ پر بھی پڑ رہے ہیں۔ قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ الله علیہ ہے کی نے بو چھا کہ پہلے استغفار پڑھیں یا درود شریف ؟ فرمایا کہ پہلے گندے اور میلے کیڑے دھوتے ہو یا عطر لگاتے ہو؟ لہذا پہلے روح کو گنا ہوں کی گندگیوں سے استغفار کے ذریعہ پاک کرلو ہو یا عطر لگاتے ہو؟ لہذا پہلے روح کو گنا ہوں کی گندگیوں سے استغفار کے ذریعہ پاک کرلو بھر درود شریف کا عطر لگاؤ۔ (از دلی اللہ بنانے والے چاراعال ہیں۔ ۳۳)

## درودشریف کے احکام ومسائل

ا ۔۔۔۔۔درود شریف کے بہت سے مختلف طریقے اور صیغے منقول ہیں، درود وسلام کے تقلقہ کا میں اور صیغے منقول ہیں، درود وسلام کے الفاظ ہوں، اور کے تکم کی تعمیل ہراس صیغے وطریقے سے ہوسکتی ہے جس میں درود وسلام کے الفاظ ہوں، اور

یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ الفاظ آنخضرت بھی سے بعینہ منقول بھی ہوں ، بلکہ جس عبارت سے بھی ضروری نہیں کہ وہ الفاظ اداء کیے جائیں ،اس سے حکم کی تعمیل اور درود وسلام کا ثواب حاصل ہوجاتا ہے ،مگر یہ ظاہر ہے کہ جوالفاظ خود حضور اکرم بھی سے منقول ہیں وہ زیادہ بابرکت اور زیادہ ثواب کا سبب ہے۔

(الصلات والبشر، ص: ۵۰ اومعارف القرآن مفتی محد شفع صاحب: ۲۲۳۷) ۲.....قعدهٔ نماز میس تو قیامت تک درود وسلام کے الفاظ اسی طرح کہنا مسنون ہے۔ جس طرح "درود ابرا ہیمی" کے کلمات ہیں۔ یعنی:

الذلائم مَن على مُحَدَّد وَعَلَى الرائح وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله الله وَعَلَى ال

(معارف القرآن: ١٢٣٧-٢٢٣)

ساسفرض، واجب اورسنتِ مؤكده نمازوں كے آخرى قعده ميں درودشريف سنتِ مؤكده نمازوں كے آخرى قعده ميں درودشريف سنتِ مؤكده ہے، اس كے ترك سے بحدہ سہوتو لا زم نہيں البتہ بخت گناہ ہوگا۔ نوافل ميں ہر قعد ہے كاندراور نمازِ جنازہ ميں بھى درودشريف مسنون ہے۔ (ردالحتار:١٨٥١)

م سند جب كوئى آنخ ضرت بھي كا ذكركرے يا سے تو اس پر درودشريف واجب ہوجا تا ہے۔ (ردالحتار:١١٢٥) ما: ایج ایم سعید)

۵.....اگرایک مجلس میں آپ ﷺ کا ذکر مبارک بار بار آئے تو صرف ایک مرتبہ درود بڑھنے سے داجب اداء ہوجا تا ہے ، کین مستحب اور افضل بیہ ہے کہ جتنی بار ذکر مبارک خود کر سے یا کسی سے سنے تو ہر مرتبہ درود شریف بڑھے۔ (ردالمحار:۱۱۲۱۱-۱۵۱۷)

۲ ..... بنس طرح زبان سے ذکر مبارک کرتے وقت زبانی درود وسلام واجب ہے اس طرح قلم سے لکھنا بھی واجب ہے،اوراس میں جو لوگ حروف کا اختصار کر کے دصلع ''یا'د' '' کھود ہے ہیں یہ کافی نہیں بلکہ پورا درود وسلام ککھنا چاہئے۔

کے دونت افضل واعلیٰ اورمستحب تو یہی ہے کہ صلاۃ اورسلام (مثلُاصَلی الله عکدیہ و سہی ہے کہ صلاۃ اورسلام (مثلُاصَلی الله عکدیہ و سند کم کر ونول پڑھے اور لکھے جائیں الیکن اگر کوئی شخص ان میں ہے ایک لیعن صرف صلاۃ یاصرف سلام پراکتفاء کرے تو اکثر فقہاء کے نزد یک کوئی گناہ نہیں علائے امت کامسلسل عمل اس پرشاہ ہے کہ وہ دونوں کو جمع کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایک پرجمی اکتفاء کر لیتے ہیں۔ (ردالمحار،مقدمۃ ،مطلب فضل صغے الصلاۃ: ارسال)

۸.....افظ صلاقا نبیاء کرام ییهم السلام اور فرشتوں کے سواء کی کے لئے استعال کرنا اکثر علاء کے نزدیک جائز نہیں۔امام ابو حنیقہ بھی یہی فرماتے ہیں،البتہ تبعاً جائز ہے، یعنی آخضرت علیاء کے نزدیک جائز نہیں۔امام ابو حنیقہ بھی یہی فرماتے ہیں،البتہ تبعاً جائز ہے، یعنی مضا نقہ نہیں۔ (مثلاً اللّٰ اللّٰ

اا الله المراك المال المال المن المن المراك المال الم

اور جب کسی اور بی یا رسول پر درود وسلام پر سے تو اس وقت مستحب یہ ہے کہ ہمارے بیارے رسول بھی پر بھی درود وسلام کے۔ مثلاً '' حضرت عیسیٰ علی نبِیتِ اق عکی بو مارے بیارے رسول بھی ہونوں باتوں کا حکم احادیث میں موجود ہے۔ (الصلات والبشری ، ۹۵) المصلاح والبشری ساری احادیث اور آ ٹارِ صحابہ میں نبی کریم بھی کے گئے '' سبیت '' کا لفظ استعال ہوا ہے اس کے درود وسلام میں ادب والمحوظ رکھتے ہوئے آپ بھی کے گئے '' سبیت المحمد میں ادب والمحوظ رکھتے ہوئے آپ بھی کے گئے '' سبیت المحمد میں ادب والمحوظ رکھتے ہوئے آپ بھی کے گئے '' سبیت کے المحمد میں ادب والمحاظ کا اضافہ مستحب ہے۔

(ردالحار: ارسا٥-١٥٠ والصلاة والبشر،ص:١٣١٧)

۱۳ الله و کرات کے الفاظ کی ایک جگہ خطاب کے اور دوسری جگہ غائب کے الفاظ کہ ایک جگہ خطاب کے الفاظ کہ اللہ کو کہ خطاب کے الفاظ کہ لینا بھی درست ہے۔ مثلاً اللہ می حصّل علی منتخبہ واست کی موجہ کے الفاظ اللہ و کر حکم کے الفاظ اللہ و کر کا ت کے ۔ ( سعادة الدارین ، ص ۵۳: )

۵۱۔۔۔۔ا حادیث میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا تھم ہے، رائج قول کے مطابق ''کوئی مقدار مقرر نہیں ،اس لئے جتنا ہو سکے مقدور بھرزیادہ سے زیادہ درود پڑھتارہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ' کثرت' کی مقدار کم از کم ۳۵۰ باردن میں اور ۳۵۰ باردات میں درود پڑھنا ہے۔ (سعادة الدارین ہم:۳۵)

٢١.....درود وسلام ميں صرف نبي كريم الله كا كريا كتفاءكرنا درست ہے،البت

اگرآل واصحاب پربھی درود تھیج دیا جائے تو بیملیحدہ سنت اورمستحب ہونے کی وجہ سے زیادہ اجرونواب کا باعث ہوگا۔ (سعادۃ الدارین ہمں:۵۵)

تمام درودول میں افضل درود (پندرہ اتوال)

اس سلیلے میں اکابرین اور علمائے کرام سے مختلف اقوال ہیں۔ ہرایک نے اپنے اپنے ذوق ،عقیدت ومحبت اور تحقیق کے مطابق ورود شریف کے کسی خاص صیغہ کوافضل قرار دیا ہے۔

م عِبَارَاتُنَاشَىٰ وَحُسُنَكَ وَاحِدُ عَبَارَاتُنَاشَىٰ وَحُسُنَكَ وَاحِدُ عَبَارَاتُنَاشَىٰ وَكُلُّ إِلَىٰ ذَاكَ الْجَمَالِ يُشِنِيْلُ

ذیل میں چندا توال درج کیے جاتے ہیں: پہلاقول:

(۱) الله قرصل على مُحتر قرع قى ال مُحتر قرع قى الله مُحتر قرع قري الله مُحتر قرع قري الله مُحتر قري الله مُحتر قري الله مُحتر الله

(۲)
الله ترصل على عُحَمَّدٍ وَعَلَى ألِ عُحَمَّدٍ كَمَا
صَلَيْتَ عَلَى ألِ إِبْرَاهِنِ مَ وَبَارِكُ عَلَى عُحَمَّدٍ مَا مَلَيْتَ عَلَى ألِ إِبْرَاهِنِ مَ وَبَارِكُ عَلَى عُحَمَّدٍ مَا مَلَيْتَ عَلَى ألِ إِبْرَاهِنِ مَ وَبَارِكُ عَلَى اللهِ عُمَّدَ مَا بَارَكْتَ عَلَى اللهِ إِبْرَاهِنِ مَعَ مَا بَارَكْتَ عَلَى اللهِ إِبْرَاهِنِ مَعَ مَا بَارَكْتَ عَلَى اللهِ إِبْرَاهِنِ مَعَ مَا بَارَكْتَ عَلَى اللهِ إِبْرَاهِنِ مَعْمَدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهِ الْبَرَاهِنِ عَلَى اللهِ الْمُعْمَدِ مَا مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فِي الْعَالَمِ بِنَ إِنَّكَ حَمِيْثُ جَحَيْثُ.

(سعادة الدارين،ص:۲۳۳)

ابوالحن كرخى رحمة الله عليهاس درودكوزياده يسندكر يقضه ٱللَّهُ مَّ صَلَّى مُحَمَّدِ مِنْ الدُّنْيَا وَمِنْ الْأَخِرَةِ. وَبَادِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ مِلْ الدُّنيا وَمِلْ الْأَخِرَةِ

(الصلات والبشر،ص: ١٢٧)

تىسراقول:

سب سے افضل درود سے:

اَللّٰهُ مَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدِهِ النَّبِيِّ الْدُرْجِيِّ وَعَلَىٰ كُلِّ نَبِّيٍّ وَمَلَكِ وَوَلِيٍّ ، عَدَدَالشُّفُعُ وَالْوِشْ ، وَ عَدَدَ كَلِمَا بِ رَبِّنَا التَّامَّاتِ الْمُبَارَكُمَاتِ

(الصلات والبشريص: ١١٤)

امام شافعی رحمة الله علیه کامنتخب درودسب سے افضل ہے جس کے صیغے دوطرح

منقول ہیں:

(١)" وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَتَّدِ، كُلَّمَا ذُكَرَ لا ذَاكِنُ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ غَافِلُ "

(٢) "اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى سَيِدِ نَامُ حَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكْرُهُ الذَّا كِرُونَ. وَصَلِ عَلَى سَيِدِنَا مُحَتَّدِكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِي الْغَافِلُونَ \*

(الصلات والبشر،ص: ١٩٧)

يانجوان قول:

بعض بزرگان دین نے ان کلمات کوافضل درود قرار دیا ہے: ٱللهُ مَرْصَلِ عَلَى سَيِدِ نَا مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَنِبِيك

وَرَسُولِكَ النَّبِيَ الْأَلِيِّ ، وَعَلَىٰ الِهِ وَاصْحَابِ هِ وَ الْمَوْلِكَ النِّبِيِّ الْأَلِيِّ ، وَعَلَىٰ الِهِ وَاصْحَابِ هِ وَ اللَّهِ وَسَلِّمْ ، عَدَدَ خَلْقِكَ ، وَذِنَهُ الْمُوَاجِهِ وَخُرِّ نَيْتِ الْمَاسِلِيْ ، وَمِدَادَ كِلْمَا بِلْكَ . عَرْشِكَ ، وَمِدَادَ كِلْمَا بِلْكَ . (السلات والبشر ، ص: ١٣٤)

چھٹا قول:

ابرا بيم مروزى رحمة الله عليه مندرجه ذيل صيغه كوافضل درودقر اروبية تقے:

الله محمّر مسلّ على مُحَدِّمَة فِي على الله مُحَدِّمَة بِهِ كُلِّمَا عَلَى الله مُحَدِّمَة بِهِ كُلِّمَا عَلَى الله مُحَدِّمَة بِهِ كُلِّمَا سَهَا عَنْهُ الْغَافِلُونَ .

والعلات والبشر مى: ١٣٨-١٣٨)

ساتوان قول:

امام رافعی رحمة الشعلیه اس ورودکوافعل قراردیت تھے:

اَلَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّمَةً دِ وَعَلَى اللهِ مُحَدِّمَةً دِ کَمُاصَلَیْتَ

عَلَیْ اِبْرَاهِ مِیْدَ وَعَلَی اللهِ اِبْرَاهِ مِیْدَ، وَبَادِ کُ عَلَیٰ
مُحَدِّمَةً دِ وَعَلَی اٰلِ مُحَدِّمَةً دِ، کَمَا بَادَکُ عَلَیٰ
اِبْرَاهِ مِیْدَ وَعَلَی اٰلِ اِبْرَاهِ بِنَاهِ بِنِ عَلَیٰ
اِبْرَاهِ مِیْدَ وَعَلَی اٰلِ اِبْرَاهِ بِنِ عَلَیٰ
اِبْرَاهِ بِنِ عَرَقَ عَلَی اٰلِ اِبْرَاهِ بِنِ عَرَانَکَ حَمِینُ دُ تَجِیدُ دَ.
(العلات والبشر، ص: ۱۲۸)

أعموال اقوال:

امام نووی رحمة الله علیه "کتاب الأ ذكار" میں مندرجه ذیل كلمات كواختیار كركے افضل قراردیتے ہیں:

الله مَ مَن الله مَ مَ مَن الله مَ مَ مَن الله مَ مَن الله مَ مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَ مَن الله مَن الله

إبرًا هِين وَعَلَىٰ أَلِ إِبْرَاهِينِ وَفِ الْعَاكِينِ (الصلات والبشريص:١٢٨) إِنَّكَ حَمِيْدُ فِجَدِدُ.

ا مام نو دی رحمة الله علیه نے کتاب 'شرح المحد ب' میں درج ذیل صینے کو افضل

قرارديا -:
اللهُ وَمَالِ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَدَسُولِكَ النَّجِيِّ النَّجِيِّ الدُفِيِّ وَعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ قَ أَنْ وَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيهُ وَعَلَى أَلِهِ إِبْرَاهِيهُ مَ بَارِكْ عَلْمُحَمَّدِ وَعِلْيَ أَلِ مُحَمَّدٍ قَادُواجِهِ وَ ذُرِيَّتِهِ، كِمَا بَادَكْتُ عَلَى إِبْرًا هِدِ عَرَقَ عَسَلَى أَلِ إِبْرَاهِينِ مَنِ الْعَالَبِ بِنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ عَجِيدٌ. (الصلات والبشريص: ١٣٨-١٣٩)

دسوال قول:

بعض نیک لوگوں نے اس درودکوافضل بتایا ہے: اللهر والمعتلى محتد وعلى المحتد ملاة دَائِمَةً بِدَوَامِكَ. (الصلات والبشريص: ١٥٠)

ئىيار بوال قول:

بعض حضرات نے اس درودکوافضل قرار دیاہے: اللهُ عَرِيارَ بَ مُحَمَّدٍ قَالِ مُحَمَّدٍ ، صَلَّ عَلَى عُعَدٍّ وَأَلِ مُحَمَّدٍ، وَاجْزِمُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْءِ وَسَلَّمُ مَاهُمَ آهُلُهُ -

(الضلات والبشر،ص: ١٥٠)

بار ہواں قول:

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ علامہ مرز وقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ درود شریف کے افضل کلمات ہے ہیں:

اَللَّهُ مَ صَلِّ عَلَى مُحَدِّمَ لِوَعَلَى اللَّهُ مَحَدَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ مَحَدَّدٍ . (ردالخار:١١٦١)

تير ہواں قول

علام ساوى رحمة الشعليد في ال درودكوافعل درود بين ثاركيا ب الله عَمل وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِ نَامُ حَمَّدِهِ الرَّمُ وُفِ الرَّحِيثِمِ ، ذِى الْخُلِقِ الْعَظِيْمِ ، وَ الرَّمُ وُفِ الرَّحِيثِمِ ، ذِى الْخُلْقِ الْعَظِيْمِ ، وَ عَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَاذْ وَاجِه فِي كُلِّ لَحُظَةٍ عَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَاذْ وَاجِه فِي كُلِّ لَحُظَةٍ عَدَدَ كُلِّ حَادِيثِ وَقَدِيثٍ . (جامع العلوات من ١٠٠٨)

چود موال قول:

قاضى حين شافعى رحمة الله عليه في الدورووافضل قرارديا به الله على مستقيل كما هو الملك و مستجفة . والمدر بوال قول: بندر بهوال قول:

علامه بارزى الكى رحمة الله عليه ني الكوافضل درودقر ارديا ب الله على محمة الله على محمة الله على محمة في وعلى الم محمة في الفضل محمة في المنطقة وعلى الم محمة في الفضل مسكوا تبك عدد معلوما تبك (معادة الدارين بن ٢٣١-٢٣١)

فائدہ: اسل مقصود درود شریف کی کثرت ہے ، ابنی سہولت کے مطابق مندرجہ بالا صیغوں میں ہے مطابق مندرجہ بالا صیغوں میں ہے کئی صیغے کو اختیار کرکے بڑھنا شروع کردیں ۔ انشاء اللہ افضل درود کا ثواب حاصل ہوجائے گا۔

نيك مقاصد ميں كاميا بي اور مشكلات كاحل

ا..... جيولا كه درودول كاثواب والا درود شريف:

ٱللَّهُ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِ نَامُ حَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ

اللهِ صَلَالًا كَائِمَة يَدِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ.

اس درودِ پاک کاایک دفعہ پڑھنا چھالا کھدفعہ درود پڑھنے کے برابرے۔ (جامع الصلوات ہن. ۲۰۰۸)

٢....دى بزار درودول كاثواب اور دوزخ سے نجات:

اللهُ مَّ صَلِّوَ سَلِّمُ وَ بَادِكُ عَلَىٰ سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ قَ عَلَىٰ اللهُ عَدَدَ كَمَا لِهِ عَلَىٰ الله عَدَدَ كَمَا لِهِ عَلَىٰ اللهُ عَدَدَ كَمَا لِهِ .

اس درود کاایک باریر منادس بزار درودول کا ثواب رکھتا ہے اور سات سو (۵۰۰)

باربر هنادوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ (جامع الصلوت من ۹۰،۹)

س... نی کریم عِنْ کامجوب رہنے کے لئے:

اللهُ مَّ صَلِيعَلَى سَيِدِ نَامُ حَمَّدٍ قَعَلَى الهِ صَلَاةً اَنْتَ لَهَا آهُ لُ وَهُ وَلَهَا آهُ لُ .

خولامہ بخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس درود کا ایک بار پڑھنا گیارہ ہزار بار درود پڑھنے کے برابر ہے اور جوشش اس کو کٹرت سے پڑھتا ہے وہ در بارِ رسالت میں محبوب ہوجا تا ہے۔ (جامع الصلوات ہمں: ۲۲،۹)

ہ .... ہے جینی و بے قراری کے خاتمے اور نیک مقاصد میں کامیابی کے لئے:

الله وَ الله و الله

فِيْمَا آمُلُهُ مِنْكَ يَارَبُ الْعَالَمِينَ.

کہا جاتا ہے کہ بیدرود حضورا کرم ﷺ کا تلقین کردہ ہے۔ جوشخص مشکل حالات اور دشوار معاملات میں گھر اہوا ہو وہ روزانہ ایک ہزار باراس درود کو پڑھے انشاء اللہ جلد مشکلات کا خاتمہ اورامیدوں کو پورا ہوتا یائے گا۔ (جامع الصلوات ہم:۱۵،۱۳) مشکلات کا خاتمہ اورامیدوں کو پورا ہوتا یائے گا۔ (جامع الصلوات ہم:۱۵،۱۳) کے درجامع السلوات ہم: میں بار' ولاکل الخیرات' بڑھنے کا تواب:

الله قرص مستدنا مستقدة على اله واضابه والمعابه والمعابه والمعتقدة عدد ماف والمناف والمناف المنتبع والمناف المنتبع الم

جوکوئی جالیس بار' دلائل الخیرات' بڑھنے کا تواب حاصل کرنا جاہتا ہو وہ ایک بار اس درود کو بڑھ لیے۔' دلائل الخیرات' سینکٹروں درود وسلام کے ایک مجموعہ کا نام ہے۔ (جامع الصلوات، ص:۳۱۷،۲۳)

٢....ايمان يرخاتے كے لئے درودشريف:

ٱللَّهُ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَتَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّرْ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ جَلَى بِهِ الْقَلَمُ -

جو خص مغرب کی نماز کے بعد کسی ہے گفتگو کیے بغیراس درودکو پڑھےانشاءاللہ

اسے ایمان کی حالت میں موت آئے گی۔ (جامع الصلوات، ص:۳۱۸،۲۲۲)

ے..... ہمیشہ مالداری حاصل ہواورلوگوں میں محبوب ہوجائے:

الله ترصل وسر لموعلى سيدنا مُحقد وعلى أله قدد لآواله والآولة والله والآولة والله والمحفظنا ووقفت المتاترضائ والمسرف عناالشؤء، وانض عن المحسنين ويحانن خير الانام وعن سائر اله واصحابه ويعت المقلم والمؤلفة والمؤل

كارًالسَّلَامِ ، يَاحَيُّ يَافَيْوُمُ يَااللهُ .

کسی بھی جائز مقصد میں بامراد ہونے کے لئے کم از کم سوبار پڑھے،اورا گرکوئی
روزانہ ایک ہزار بار پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اُسے ہمیشہ کی مالداری نصیب
فرما کمیں گے اور تمام مخلوقات میں اسے محبوب بنادیں گے اور ہرنقصان دہ امراس کی حفاظت
فرما کمیں گے۔ (جامع الصلوات ہمی:۳۱۸ ۱۳۸)

٨.....(١) طاعون جيبي وباؤل سے حفاظت کے لئے:

اللهُ قَرَصَلِ عَلَى سَيِدِ نَا مُحَدَّمَدٍ وَعَلَىٰ أَلِ سَيَدِ نَا مُحَدِّمَدٍ وَعَلَىٰ أَلِ سَيَدِ نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِ سَيَدِ نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِمُ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَدَ وَاءٍ ، وَبَادِكُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمُ كُنِّ فَي اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمُ كُنِّ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ كَنِي اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمُ كَنِي اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِمُ كَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَاءٍ ، وَبَادِكُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِمُ كَنِي اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمُ كَنِي اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا مُعَمِّدُ و عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا كُنْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

جس بنی یا شہر میں طاعون یا کوئی بھی وباء پھیل جائے تو اس کے دفع کرنے اور اس سے حفاظت کے لئے ہر فرض نماز کے بعد تین بار اس درود کو پڑھا جائے اور ہر بارلفظ "کَیْنَیْوْ"، کودومر تبہ پڑھیں اور تیسری بار "اَلْحَمْنُدُ دِیْنُهِ دَبِّالْعُالَمِیْنَ، بھی پڑھلیں۔ بارلفظ "کَیْنِیْوْ"، کودومر تبہ پڑھیں اور تیسری بار "اَلْحَمْنُدُ دِیْنُهِ دَبِّالْعُالَمِیْنَ، بھی پڑھلیں۔ بارلفظ "کَیْنِیْوْ"، کودومر تبہ پڑھیں اور تیسری بار "اَلْحَمْنُدُ دِیْنُهِ دَبِّالْعُولَ مِیْنَ اللّٰمِیْنَ، بھی پڑھلیں۔ بارلفظ "کَیْنِیْوْسُولُولَ میں اور تیسری بار "اَلْحَمْنُدُ دِیْنُهِ دَبِّالْمُعَالَمِیْنَ، بھی بڑھیں اور تیسری بار "اَلْحَمْنُدُ دِیْنُهِ دَبِّالْمُعَالَمِیْنَ، بِنِیْمِیْنَ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمُیْنُولُ مِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنَ اللّٰمُیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمُیْنَانِ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمُیْنَانِ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنَانِ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنَانِ اللّٰمِیْنَانِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنَانِ اللّٰمِیْنَانِ اللّٰمِیْنَانِ اللّٰمِیْنَانِ اللّٰمِیْنَانِ اللّٰمِیْنَانِ اللّٰمِیْنَانِ اللّٰمِیْنَانِ اللّٰمِیْنَانِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنَانِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِی

(٢) اللهَ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ قَعَلَىٰ اللهُ مُحَمَّدٍ صَلَاةً لَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَعْمِمُ مَا بِهَا مِنَ الْآهُ وَالِوَ وَالْافَاتِ وَتُطَوِّرُكَ اللهُ مُعَالِدًا فَاتِ وَتُطَوِّرُكَ اللهُ مُعَالِدًا فَاتِ وَتُطَوِّرُكَ اللهُ مَا مِنْ جَعِبْعِ السَّيِنَ عَاتِ.

ندکورہ بالامقصد کے لئے اس درودِ پاک کا کثرت کے ساتھ پڑھنا بھی مفید ہے۔ (سعادۃ الدارین ہم:۳۰۳)

٩ ..... ہرخی اور پریشانی کودور کرنے کے لئے:

ٱللهُ مَّ صَلَى عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى اللهُ مَّ حَمَّدِ ، ٱللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَاحُدُدُ اللهُ مَا اللهُ وَاحُدُدُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَاحُدُدُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَاحُدُدُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاحُدُدُ اللهُ ال

رسولِ خداﷺ نے حضرت علی کرم اللّٰہ و جہہ کو ہرمشکل اور پر بیثانی کے دفعیہ کے لئے بیدر وداور دعاسکھائی۔ (سعادۃ الدارین ہس:۴۸۲)

• ا .....دعا كيس قبول ہونے كے لئے درود شريف:

اَللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ صَلاَةَ الرِّضَاوَارْضَ عَنُ اَصْحَابِهِ دِضَاء الرِّضَاء

اس درودکواخلاص نیت ہے ستر (۰۰) بار پڑھ کر دعا کرنے ہے دعا قبول ہوجاتی ہے اور جو مراد مانگی جائے گی دبر سوبر ضرورمل کررہے گی۔

اا..... ہرشم کے مرض سے شفاءلائے والا درود شریف:

الله مَّ مَلِي سَتِدِنَا مُحَمَّدِ طِلَبِ الْفَكُوبِ وَ كَوْنِ وَ كَوْنِ وَ كَوْنِ وَ وَفَوْتِ وَ وَوَلَيْهَا، وَعَافِيةِ الْاَبْدَانِ، وَشِعَادِهَا، وَقُوتِ الْاَدْوَاحِ وَغِذَا لِهَا، وَنُورِ الْاَبْصَادِ وَضِيَائِهَا وَعَنَا لِهَا وَمُنَوْرِ الْاَبْصَادِ وَضِيَائِهَا وَعَلَى الْاَبْصَادِ وَضِيَائِهَا وَعَلَى الْالْهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِوْدِ

سی بھی قتم کے روحانی یا جسمانی مرض ہے شفاء کے لئے جارسو (۴۰۰) ہے دو

ہزار بارتک پڑھاجائے انشاء اللہ شفاء حاصل ہوگی۔ (سعادۃ الدارین ہم:۲۲۳) ۱۲.....طہارت کے حصول اور یا کیز ہ رہنے کے لئے:

ٱللهُ عَلَىٰ سَيِّدِ نَامُ حَتَمَدِنِ النَّيِّ الْأُقِيِّ الطَّاهِرِ النَّيِّ الْأُقِيِّ الطَّاهِرِ النَّيِ اللَّامِ وَصَحْبِهِ وَسَلِمُ .

خوش وخرم رہنے اور دل ود ماغ کی تازگی پانے اور پاکیزہ اخلاق ہونے کے لئے کہ شرت اس درودکو پڑھے۔(سعادۃ الدارین ،ص:۲۲۲،۲۲۴)

السالي بزاردن تك ثواب ملتاب:

جَنَى اللهُ عَنَّا مُحَدِّقَ لَمَّا حَسَلَى اللهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ بِمِمَا هُوَ آهُلُهُ . جو خص بیدرود پڑھے تو سر ہزارفر شتے ایک ہزاردن تک اس کا تواب لکھتے رہیں گے۔ (سعادة الدارین بردایت ابنِ عباسٌ مِس:۲۳۷-۲۳۷)

۱۲۷....سوضر ورتیس بوری موجا نیس:

ٱللَّهُ تَرْصَلِ عَلَىٰ سَبَيْدِ نَا مُتَحَفَّدٍ وَعَلَىٰ آمُنِ بَيْنِيهِ۔

جو تخف اس درودیا ک کوسود فعه پر مصالته تعالیٰ اس کی سوضرور تیس پوری فر ما نمیں

مے۔ستر دنیا میں اور تمیں آخرت میں۔

۵۱....ای (۸۰) سال کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں:

ٱللهُ عَلَى سَيْدِ نَامُ حَمَدُ وِالنَّبِيِّ الْأُقِيِّ وَعَلَىٰ إِلَّهِ وَسَيْعُ لَسُلِمُ الْ جعہ کے دن عصر کی نماز کے بعدائتی مرتبہ بیدورود شریف پڑھنے سے اسی سال

کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

فاكده: جمعے كے دن نماز عصر كے بعداى مرتبہ پڑھے جانے والے درود شريف كے مختلف طریقے منقول ہیں ،ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ (سعادۃ الدارین ،ص:۲۲۲)

١٧ ..... بندے اور حضور ﷺ کی قبر کے درمیان کے بردے کھول دینے والا درود شریف: الله عَلَى سَيْدِ نَامُحَتَ مَا رِثْ عَلَىٰ سَيْدِ نَامُحَتَ مَد صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءٌ وَلِحَقِّهِ آدَاءً.

جو مخض روزانہ تینتیس (۳۳) ماریہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کی قبراور آنخضرت عِلیکی قبر کے درمیان کے پردے کھول دیں گے۔ (سعاۃاللاین جن ۱۲۳۳-۲۲۵) ا ..... ہر نیک تمنا بوری ہونے کے لئے درود شریف:

> ٱللَّهُ مَرْصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِ نَامُحَمَّدٍ حَسَلًا لَا تُكْتَبُ بِهَاالسَّطُوْرُ، وَتُشْرَحُ بِهَاالشَّدُوْدُ، وَتَهُوْثُ بِهَاجَمِيْعُ الْأُمُورِ، بِرَحْمَةٍ مِنْكَ يَاعَزِيُرُيَاغَفُورُ،

وَعَلَىٰ أَلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلِّمُ .

جو شخص جالیس روز تک کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے اس کی ہرمشکل آسان ہوجائے گی اورجس نیک مقصد کے لئے پڑھے گاللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے اُس میں بامرادہوگا۔ (سعادة الدارين، ص:۲۵۲)

١٨....فصل كى آسانى اورزينى آفات سے تفاظت كے لئے درود شريف:

« آفراً كِ نَهُ مَا تَحْدُونَ اَكُ نُهُ نَزُدَ عُونَ هُ وَ اَلْمُنْ اِللَّهُ الزَّارِعُ وَالْمُنْ اللَّهُ الزَّارِعُ وَالْمُنْ اللَّهُ الزَّارِعُ وَعَلَى اللَّهُ الرَّانِعُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فصل میں نیج ہوتے وقت دعااور درود پڑھ لینی جائے ہیں کہ فصل میں نیج ہوتے وقت دعااور درود پڑھ لینی چاہیے ۔اس کی برکت سے فصل ہر طرح کی آفتوں اور کیڑے پڑنے سے محفوظ رہے گئی۔(سعادۃ الدارین ہم:۲۰۱)

اللهُ عَلَى اوراً شوبِ فِيثَم كَ لِمُ مفيدورودشريف:

اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سَيِدِ نَا مُحَمَّدِ النَّوْمِ النَّهُ عَلَيْنَا قُلُوْبَ اللَّهُ عَلَيْنَا قُلُوْبَ اللَّهُ عَلَيْنَا قُلُوبَ اللَّهُ عَلَيْنَا قُلُوبُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

بعض صالحین کا بیان ہے کہ یہ درود شریف آشوبِ چیٹم اور جان کی میں آسانی

کے لئے نہایت مفیداور مجرب ہے۔ کثرت سے پڑھتار ہے۔ (سعادة الدارین ہُست ہے۔

۲۰ ..... وفع نسیان اور قوتِ حافظہ میں اضافہ کے لئے:

الذہ ترصیل علی ستید کا مُحَتَد وَ قَالِیهِ کُمُنا

لکرینھا یک قرکم رہان بغیر کی متعین عدد کے اس درودِ مبارک کا پڑھتے رہنا دفع مغرب اورعشاء کے درمیان بغیر کی متعین عدد کے اس درودِ مبارک کا پڑھتے رہنا دفع

نسیان اور قوت حافظه مین اضافه کے لئے مفید ہے۔ (معادة الدارین، ۲۰۹)

۲۱ ..... کران اور کھن حالات سے خلاصی کے لئے درود شریف:
اَلْهُ وَصِلِ عَلَى سَیّتِدِ نَامُحَتَدِ دِ الطَّلِیبِ الطَّاهِرِ،
اللَّهُ وَصِلْ اللَّهِ اللَّعَالَةِ اللَّهِ الطَّلِیبِ اِنْ الطَّلِیبِ اِنْ اللَّهِ الطَّلِیبِ اِنْ السَّلِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِي الْمُعْمَالُ الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا ا

سختی،مصیبت اورمختلف بحرانوں سے نجات کے لئے یہ درود **گ**ریف زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیئے۔ (سعادۃ الدارین،ص:۳۱۲-۳۱۳)

۲۲....الله تعالیٰ کی دوستی ، نکاح کے بیغامات، خریداروں کی کثرت اور گشدہ چیزوں کی واپسی کے لئے:

الله عَلَيْ السَّالُهُ عَلَى السَّعِكَ الْاعْظِرِ الْمَكْتُوُبِ مِنَ لَوْرُو جُهِكَ الْاعْلَى الْمُحْلَدِ، الدَّايِعِ الْبَاقِ الْمُحْلَدِ، وَاسْا لَكَ فِي فَلْدِ بَبِيتِكَ وَرَسُو لِكَ مُحَمَّدٍ، وَاسْا لَكَ فِي فَلْدِ بَبِيتِكَ وَرَسُو لِكَ مُحَمَّدٍ، وَاسْا لَكَ فِي فَلْمِ الْوَاحِدِ بِوَحُدَةٍ الْاَحَدِ الْمُتَعَالِيٰ فِالسَّمِكَ الْاَعْظِمِ الْوَاحِدِ بِوَحُدَةٍ الْاَحْدِ الْمُتَعَالِيٰ عَنْ مَنْ وَحُد وَ الْكَثِرُ وَالْعَدُو، الْمُقَدِّسِ عَنْ كُلِّ مَنْ وَحُد وَ الْكَثِرِ وَالْعَدُو، الله الزَّحُ على الرَّحِيثِ مِن الله المَّامِدُ الرَّحُ على الرَّحِيثِ مِن الله السَّمِ الله الرَّحُ على الرَّحِيثِ مِن الله السَّمَةُ الله المَّامِلُ عَلَى سَتِيدِ نَا لَوْ يَكُلُ مُورِ وَ السَّبَبِ الْاعْظِمِ لِكُلِّ مُورِ وَ السَّبَبِ الْاعْظِمِ لِكُلِّ مُورِ وَ السَّبَبِ الْاعْظُمِ لِكُلِّ مُورِ وَ السَّبِ الْاعْظُمِ لِكُلِّ مُورِ وَ السَّبَبِ الْاعْظُمِ لِكُلِّ الْمُؤْلِ الْمَالَةُ وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَالْمُؤْلُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْم

وَجُهِكَ الْكُرِيْءِ، وَعَلَىٰ أَلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلِّمُ.

يدرودشريف عظيم الشان فوائد كحصول كاذر بعدب مثلا:

🛈 اگر کوئی روزانه سومرتبه پڑھے تواللہ تعالیٰ کی ولایت اور دوئی حاصل ہوجائے۔

﴿ مسروقہ چیز، کمشد محص کی واپسی اور قرضہ کی ادائیگی کے لئے روزانہ سات مرتبہ پڑھ کراس کا تواب جناب رسول اللہ ﷺ،آل واصحاب اور تمام اولیائے کرام کی ارواح کو ایصال تواب کردے انشاء اللہ مقصود حاصل ہوگا۔

(۳) گا ہوں کی کثرت اور حصول منافع اور دکان میں برکت کے لئے کسی کاغذ میں لکھے کردکان میں رکھندے۔

﴿ جس کونکاح کے لئے رشتہ کی ضرورت ہو پڑھ کراپنے او پردم کرتار ہے انشاء اللہ بکٹرت بیغامات آئیں گے۔ (سعادۃ الدارین ہم:۳۱۲)

٢٣ .... مال میں برکت اور زیادتی کے لئے:

ٱللَّهُ عَلَى مُحَفَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَفِّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَبِينَ وَالْمُسُولِاتِ وَالْمُسُلِمَاتِ وَالْمُسُلِمَاتِ .

جس مخص کویدمنظور ہوکہ میرامال بڑھ جائے تواس کو جاہیے کہان الفاظ کے ساتھ

درود پڑھا کرے\_(اعالِ قرانی من:٢٢٩)

٢٣....حضورا كرم عِلَى تعانى الله المرتبيت عاصل كرنے كے لئے:
الله مُرَضِّل وَسَلِمُ عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَمِّدٍ وَعَلَى الله الله الله عَدَدِ
سَيِّدِ نَا مُحَمِّدٍ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفْسٍ بِعَدَدِ
مُنْ مُرَّدُ مُنَ وَ الله الله الله الله عَدَدِ

کُلِّ مَعْکُومِ لَکے۔ روزانہ رات کوسونے سے پہلے ایک بار آیت الکری پڑھ کر طاق عدد (مثلًا پانچ ،سات ،نو ۹ یا گیارہ) میں پڑھنے والے کو براہ راست حضورا کرم پھی گئی تربیت حاصل ہوتی ہے ،اللہ تعالی کے فضل وکرم سے ۔اورمختلف علوم اور حکمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سعادة الدارین میں (سعادة الدارین میں) ۲۵.... صدقه کے قائم مقام درود شریف:

اَللَٰهُ مَّ صَلِّعَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُقُ مِنَامِةٍ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمَاتِ.

حضورا کرم ﷺ کے ارشاد کے مطابق جس شخص کے باس صدقہ دینے کے لئے کوئی چیز نہ ہووہ بیدرود شریف پڑھا کر ہے بیاس کے لئے زکوۃ کے قائم مقام ہے۔ (سعادۃ الدارین ہمنہ ۸۳)

۲۷.....رحمت کے ستر درواز ہے کھول دینے والا درود شریف:

صَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدًدٍ.

حضورا کرم نے فر مایا جواس درود کو پڑھتا ہے وہ اپنے او پر رحمتِ خداوندی کے ستر درواز ہے کھول دیتا ہے۔(الصلات والبشر ،ص: ۲۲)

٢٤ .....٢٠ كاندراور جلس ب بابرغيبت محفوظ رہنے كے لئے:

(١) بِسْعِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيثِمِ . وَصَلَى اللهُ عَسَلَى مُحَمَّدٍ .

جو شخص کسی مجلس میں آنے کے بعداس درود شریف کو پڑھ لے دوسروں کی غیبت کرنے ہے محفوظ رہے گا۔

(٢) بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ. صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّمَ دِ.

جومجلس سے نکلتے وقت اس درود کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کردیتے ہیں جولوگوں کی غیبت سے اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ (دوسرا درود بغیر''واؤ'' کے، مسلکی اللہ میں ہے)۔ (الصلات والبشر ہیں: ۲۲)

٢٨ .... امتحان مين كامياني اورقبر كسوال وجواب مين آساني كے لئے:

رَتِ صَلِّعَلَىٰ نَبِيِّى مُحَتَّمَّدِ قَالِهِ اَجَلَّهَا، وَاقْضِ

رَتِ صَلِّعَلَىٰ نَبِیِّى مُحَتَّمَّدِ وَالْهِ اَجَلَّهَا، وَاقْضِ

رِیْ بِحَاهِ مِحَوَا بِجِی کُلَّهَا، وَصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا اَنْتَ

اهُ لُهَا، وَسَلِّمْ وَشَرِّنْ وَكَرِّمْ دَائِئًا.

اگرکوئی طالبعلم امتحان میں کامیابی کی نیت ہے تین مرتبہ ہر نماز کے بعد بید درود شریف پڑھے اسے بفضل خداوندی امتحان میں کامیابی حاصل ہوجائے گی۔انٹرویو سے قبل گیارہ مرتبہ پڑھ کر سینے پر پھونک مارے جوابات دینے میں انشاء اللہ آسانی ہوگی۔اوراگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ لیا کرے اس پر قبر میں منکر نکیر کا جواب آسان ہوجائے ،اور عاجز نہ ہو۔(ذریعۃ الوصول ہم:۲۰۲مع استفادہ ازاکابر)

### ۲۹....قرض کی ادائیگی کے لئے:

اللهم صلّ ابداً افضل صلى الله على سَيّدِ نَامُحَمّدِ عَلَى سَيّدِ نَامُحَمّدِ عَلَى سَيّدِ نَامُحَمّدِ عَنْدك عَنْدك عَنْدك وَسَلِّمُ عِنْدك وَسَلّمُ وَعَنْدك عَنْدك يَوْمَ الْفِيامَةِ.

اگر کوئی قرضداراس درودشریف کوروزانه سومرتبه پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کابندوبست فرمادیں گے۔

سسبحى سفرى بخيروعافيت كميل اور برمهم اورعاد فيه سے فاظت كے لئے:

اللّٰهُ مُّ صَلّ عَلَى سَيِّدِ نَامُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِّ سَيِّدِ نَا

مُحَمَّدٍ، صَلَا اللّٰهُ أَنْجِ بُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهُوالِ وَ

الْأَفَاتِ، وَتَعَفِّى لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ، وَتُعَلِّمُ لَنَا

بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّفَاتِ، وَ مَنْ فَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ

رِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّفَاتِ، وَ مَنْ فَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ

الْكُورُاتِ فِي الْحَيْدَانِهَا اَقْمَى الْغَابَاتِ، مِنْ

جَمِيْعِ الْحَيْرَاتِ فِي الْحَيْرَاتِ فَا الْحَيْرَاتِ فِي الْحَيْرَاتِ فِي الْحَيْرَاتِ فِي الْحَيْرَاتِ فِي الْحَيْرَاتِ فِي الْحَيْرَاتِ فِي الْمُعْرَاتِ فِي الْمَاتِ فَي الْحَيْرَاتِ فَى الْمُعْرَاتِ فِي الْمُعْرَاتِ فِي الْمُعْرَاتِ فِي الْحَيْرَاتِ فَي الْمُعْرَاتِ فِي الْمُعْرَاتِ فِي الْمُعْرَاتِ فَي الْمُعْرَاتِ فِي الْمُعْرَاتِ فِي الْمُعْرَاتِ فِي الْمُعْرَاتِ فَي الْمُعْرَاتِ فَي الْمُعْرَاتِ فَي الْمُعْرَاتِ فَي الْمُعْرَاتِ فَي الْمُعْرَاتِ فَي الْمُعْرَاتِ الْحَدِيْرِ فِي الْمُعْرَاتِ فَي الْمُعْرَاتِ فِي الْمُعْرَاتِ فَي الْمُعْرَاتِ فَي الْمُعْرَاتِ فِي الْمُعْرَاتِ فَي الْمُعْرَاتِ فَي مُعْرَاتِ فَي الْمُعْرَاتِ فَي الْمُعْرَاتِ فَيْعَالِ مَا مُعْرَاتِ فَيْمُ الْمُعْرَاتِ فَيْعَالِقِي مُعْرَاتِ فِي الْمُعْرَاتِ فَيْمُ الْمُعْرَاتِ فَيْعَالِقَاتِ فَيْعَالِقَاتِ فَيْعَالِقَاتِ فَيْعَالَ الْمُعْرَاتِ فَيْعَالِقَاتِ فَيْعَالِقَالِقَاتِ فَيْعَالِهُ فَا الْمُعْرَاتِ فَيْعَالِقِ

یہ درود شریف بخیر و عافیت بحری سفر کی تکمیل اور کشتی کے غرق ہونے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اس مقصد کے لئے ہزار بار پڑھ لیا جائے۔ جوشخص کسی غم وفکر ،کسی حادثہ ومصیبت میں اس کوصد قی دل سے ہزار بار پڑھے،اس سے نجات پائے اورا پے مقصود کو پہنچے۔
میں اس کوصد قی دل سے ہزار بار پڑھے،اس سے نجات پائے اورا پے مقصود کو پہنچے۔
(الصلات والبشر، ص: ۱۳۲)

اس....بلد پر یشر، ول کی گھبراہ شاور پر بیثانی کودور کرنے کے لئے: اَللّٰهُ وَصَلِّ عَلَیٰ مُحَدَّمَدِ فِاللّٰجِیّ اللّٰهُ فِیّ الطّاهِر الزّکِیّ، صَلاّةً نَحُلُ بِهَا الْعُمَّدُ وَ ثَعَكُ بِهَا الْكُرُبُ.

جو خص تخی اور پریشانی میں مبتلا ہوا سے جاہیے کہ بید درود شریف پڑھے اور کثرت کے ساتھ اس کا ورد کر ہے، اللہ تعالی اس کی پریشانی زائل فرمادیں گے۔ بعض اکا برنے فرمایا کہ بلڈ پریشراور دل کی گھبراہٹ کے لئے فجراور شام کی نماز کے بعدا کہتر (اسم) مرتبہ درود شریف پڑھ کر کھونکیں اور یانی پردم کر کے پیٹیں۔ (جامع الصلوات، ص:۲۰۵ و ذریعة الوصول، ص:۱۳۸)

٣٢ ....رزق میں برکت اور بلندر تبوں کے حصول کے لئے:

اللهُ وَسَلَامًا تَامَّا اللهُ وَسَلَوْسَلَامًا تَامًّا، عَلَى سَيِدِ نَامُ حَمَّدٍ مَنْ حَلَّ بِوالْعُقَدُ، وَتَنفرجُ بِو سَيِدِ نَامُ حَمَّدٍ مَنْ حَلَّ بِوالْعُقَدُ، وَتَنفرجُ بِو الْكُرُبُ، وَتُفضى بِوالْحَوَائِجُ، وَتُنالُ بِوالدَّعَامُ بِوالْمُعَامُ بِوالْحَوَائِجُ، وَتُنالُ بِوالدَّعَامُ بِوجُهِ فِي الْكُربُ وَتُعْمِلُ الْمُحَدِّقِ وَلَيْ الْمُحَدِّةِ وَلَيْ اللهُ وَصَحْبِهِ فِي كُلِ لَمُحَدِّةٍ وَلَيْ اللهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِ لَمُحَدِّةٍ وَلَيْسِ الْحَدِيمُ وَعَلَى اللهُ وَصَحْبِهِ فِي كُلِ لَمُحَدِّةٍ وَلَيْسِ المَحْدَةِ وَلَيْسِ المَحْدَةِ وَلَيْسِ المَحْدَةِ وَلَيْسِ المَحْدَةِ وَلَيْسِ اللهُ وَصَحْبِهِ فِي كُلِ لَمُحَدِّةٍ وَلَيْسِ المَحْدَةِ وَلَيْسِ اللهُ وَصَحْبِهِ فِي كُلِ لَمُحَدِّةٍ وَلَيْسِ اللهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِ لَمُحْدَةٍ وَلَيْسِ اللهُ وَصَحْبِهِ فِي كُلِ لَمُحْدَةٍ وَلَيْسِ اللهُ اللهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِ لَمُحْدَةٍ وَلَيْسِ المَعْلُومِ لَكَ.

حضرت شخ محمد تونسی رحمة الله علیه فرماتے بیں که جوشخص اس درود کو ہر روز
گیارہ (۱۱) بار پڑھے گاتو گویا آسان سے رزق اثر تا ہے اور زمین سے رزق اگتا ہے۔
حضرت امام دینوری رحمة الله علیه نے کہا که ہر روز گیارہ (۱۱) بار پڑھنے سے
بلندر ہے اور خوب تو گری حاصل ہوگی۔ (ازمزل مرتب ' مولانا عزیز الرحمٰن رحمانی صاحب میں۔ ۲۳-۲۳)
سسس ساجر وثو اب کا بیمانہ یورا بھر کر لینا:

الله مَ صَلِ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِي الْأُفِي وَآنَ وَاجِهِ اللهُ مَ صَلِي الْمُ وَمِنِينَ، وَذُرِبَّتِهِ وَآمُلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلى إِبْرَاهِهِ مَ إِنَّكَ حَمِينَ وَ فَحِيثَ الْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آنخضرت المنظم نے فرمایا کہ جو تخص بیرجا ہے کہ اس کواجرو تو اب کا بورا بیانہ جرکر

دیاجائے، بیدرودشریف پڑھے۔(سعادۃ الدارین، ص:۹۸) ساس...اولا دکی کامیابی اورعزت کے لئے:

اللهُ عَلَى سَيْدِ الْعَالَمِ بْنَ حَبِينِكَ مُحَتَّمَدِ وَالِم، صَلَاةً آنْتَ لَهَا اَهُ لُ ، وَبَارِكُ وَسَلِمُ لَذَ لِكَ

اگرضج وشام سات سات باراس درود شریف کا ورداینے او پر لازم کرلے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے اس کی اولا دکو باعزت رکھے گام مضابیخ فضل وکرم ہے۔ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی اولا دکو باعزت رکھے گام مضابیخ فضل وکرم ہے۔ (ذریعۃ الوصول ہس:۲۰۱)

۳۵.....وشمن کے مقابلے میں کامیابی پانے کے لئے: مناکی بنوم و سیاب کے متام کا مقال میں ہیں

صَلَى اللهُ سُبْحَانَهُ وَبِحَمُدِم عَلَى عُحَمَّدِم عَلَى عُحَمَّدِم عَبْدِم وَكُولُهُ اللهُ مُحَانَكُ وَسَلَمَ وَرَكُ وَسَلَمَ وَرَكُ وَسَلَمَ وَرَكُ وَسَلَمَ كُمَا مُعَادُكُ وَسَلَمَ كُمَا مُعَادُكُ وَسَلَمَ كُمَا مُعَادُكُ وَسَلَمَ كُمَا مُعَادُكُ وَسَلَمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

اگر ہرفرض نماز کے بعداس درود شریف کا سات مرتبہ ورد کریے تو کوئی دشمن اس کے مقالبے میں کامیاب نہ ہو ،مثلاً شیطان ونفس، جن و انس اور سانپ اور بچھو ، حاسدین اور کینہ برورانسان وغیرہ۔۔(ذریعۃ الوصول ،ص:۲۰۱)

٣٧ .....مغفرت كاذر بعد بننے والا درود شریف:

اللهُ وَمَا لَا عَلَى مُحَمَّدُ كُلَمَاذً كُرَهُ الذَّاكِرُونَ وَعَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ.

حضرت امام شافعی رحمة الله علیه کوان کی وفات کے بعد ایک شخص نے خواب میں و یکھااور پوچھااللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا ؟ تو انہوں نے فر مایا کہ اس درود کی برکت سے انہوں نے مجھے بخش دیا اور عزت و احترام سے جنت لے جانے کا حکم دیا۔

(سعادۃ الدارین ، ص ۲۲۲۰)

٣٥ .... حضورا كرم الكيكا سلام حاصل كرنے كے لئے: الله ترت الحرق التحرام، وَرَبّ الْسِلَدِ الْحَرَامِ، وَرَبَّ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ ، وَمَ بَ الْمَثْعَرِالُحَرَامِ، بِحَقِّ كُلِّ اليَّةِ الْزُلْتَهَا فِيُ الْمَثْعَرِالُحَرَامِ، بِحَقِّ كُلِّ اليَّةِ الْزُلْتَهَا فِي شَهْرِ رَمَضَاكَ، اَبْلِغُ رُوْحَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ تَجِبَّهُ وَسَلَامًا.

حدیث شریف کے مطابق جو تھی رات کوسونے سے پہلے ایک مرتبہ سوۃ الملک پڑھنے کے بعد جار بارید درود شریف پڑھے تو ایک فرشتہ اس کی طرف سے حضورا کرم ﷺ کی خدمت میں سلام پہنچا تا ہے جس پرآپ ﷺ فرماتے ہیں:

وَعَلَىٰ فُلاَنِ بْنِ فُكَانِ (يعنى اسْخَصَ كَانَامُ لِيكرِفُرَمَاتِ بَنِ السَّلَامُ وَرَ حُمَدَ اللَّهِ وَ مَرَكًا لَهُ . (العلات والبشر بم ٢٥٠٥)

٣٨ ..... تمام اوقات على درود شريف بصحة رجنا:

الله مَّضَلِ عَلَى مُحَفَّدِ فِي اَقَلِ كَلاَ مِنَا

الله مَّضِلِ عَلَى مُحَفِّدٍ فِي اَوْسَطِ كَلاَ مِنَا

الله مَّضَلِ عَلَى مُحَفِّدٍ فِي اَوْسَطِ كَلاَ مِنَا

الله مَّضَلِ عَلَى مُحَفِّدٍ فِي اَوْسِطِ كَلاَ مِنَا

الله مَّضَالِ عَلَى مُحَفِّدٍ فِي اَوْسِطِ كَلاَ مِنَا

شیخ الاسلام ابوالعباس بونی رحمة الله علیه نے فرمایا که جوشخص دن اور رات میں تین تین مرتبه بیددرودشریف بھیج تو گویاوہ دن یارات کے تمام اوقات میں درودشریف بھیجتار ہا۔ (ذریعة الوصول میں۔۲۳۷)

٣٩.....دنياوآ خرت كى بھلائى كے لئے سات عظيم الشان فائد نے والا درود

 وَعَلَىٰ الله وَ اَصْعَادِهِ اَجْمَعِيْنَ اللّٰهُ وَ الشّرَفَ وَ مُحَمّدُ اِلْوَسِيلَةَ وَالْعَضِيلَةَ وَ الشّرفَ وَ مُحَمّدُ الدّدَبِحَةَ الرّفِيْعَةَ اللّٰهُ مَا المنتُ بِمُحَمّدُ الدّدَبِحَةَ الرّفِيْعَةَ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰم

فائدہ: اگر نمازِ فجر اور نمازِ مغرب کے بعد اس درود شریف کا تمین تمین با ورد کیا کرے تو کتاب ''حسن التوسل'' میں اس کے سات فائدے ذکر کیے گئے ہیں: (۱) گناہ معاف ہوں (۲) ورجات بلند ہوں (۳) غم واندوہ سے خلاصی نصیب ہو (۷) آنخضرت کھی کی محبت نصیب ہو (۵) ایمان والی موت نصیب ہو (۲) دشمنوں کے مقابلے میں مدد ہو (۷) اور جنت میں حضورا کرم کھی کی رفاقت نصیب ہوا ورا گرشب جمعہ میں گیارہ مرتبہ ورد کرے تو بہت نفع ہو۔ (زیعۃ الوصول میں: ۱۹۱۔ ۱۹۳)

مِنْهُمُ وَمَنْ شَيِّى، صَلاَةً تَسْتَغْرِفُ الْعَدَ وَ يَعْيُطُ بِالْحَدِ، صَلاَةً لاغَايَة لَهَا وَلا انْبِهَاء، وَلا أَمْدَلَهَا وَلا انْبِهَاء، وَلا آمَدَلَهَا وَلا انْبِهَاء، صَلَوَا بِكَ الْبِحَثُ وَلا آمَدَلَهَا وَلا انْبِهَاء، صَلَوَا بِكَ الْبِحَثَ الْبِحَثُ مَلَيْتَ عَلَيْهِ، مَلَلاً وَالْمِعَةُ بِلا قَالِمَ وَمَعْبِهِ كَذَلِكَ، وَالْحَدُدُ لِلْهِ عَلَى ذَلِكَ، وَالْحَدُدُ لِلْهِ عَلَى ذَلِكَ. وَالْحَدُدُ لِلْهِ عَلَى ذَلِكَ.

اس درودشریف کا ایک بار پڑھنادی ہزار کے برابر ہے،اور دی بار پڑھنا ایک لاکھ کے برابر ہے،اگرضی شام تین تین بار ورد کر بے تو قبر وحشر میں تمام معاملات آسان ہوجا کمیں گے،اوراگر ہرنماز کے بعد تین بار پڑھ کر انگلیوں پر دم کر کے دونوں آنکھوں پر بھیرے تو نظر تیز ہواور آنکھوں کی تکلیف کے لئے جو کسی دوائی سے ٹھیک نہ ہو،سات بار پڑھ کردم کر بے تواس درود شریف کی برکت سے صحت بلیغ نصیب ہو،اورا گرشپ جمعہ میں ہزار بار پڑھے تو حضرت سروردوعالم بھی تا کے جمال کی خواب میں زیارت کرے۔

( ذريعة الوصول، ص: ١٩٣٠-١٩١٧)

الم..... ہرشم کی آفات وبلیات، چور ڈاکواور آل وغارت سے حفاظت کے لئے:

دِسْتِ واللهِ الرَّحُهٰ الرَّحِهٰ الرَّحِهُ اللهِ الرَّحِهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اس درودشریف کا نام 'جسن حصین' ( یعنی مضبوط قلعه ) ہے، اور اس کومضبوط قلعه اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کو بڑھنے والا ہرشم کی آفات وبلیات، مصائب اور مشکلات ہے محفوظ ہوجا تا ہے۔ نیز چوروں، ڈاکوؤں اور آل وغارت سے امن میں آ جا تا ہے۔ صبح وشام کم از کم دس دن مداس کا وردضرور کریں، انشاء اللہ تعالیٰ خود کو ایک مضبوط قلعہ کے حصار میں پائیں گے ۔اوریہ درود شریف آپ کو دار الا مان (پناہ گاہ) کی حیثیت سے بناہ میں رہےگا۔ (ذریعۃ الوصول ص۔۲۰۷۰)

#### خواب میں نی کریم بھنگا کی زیارت کاطریقه اور ہدایات

کوئی شخص اس وفت تک کامل الایمان ہیں ہوسکتا جب تک کہ اُسے نبی اکرم ﷺ کی ذات گرامی سے محبت نہ ہوجائے اور محبت بھی اس درجہ کہ آ بﷺ اُسے اسپنے مال باپ اور بیوی بچوں بلکہ اپنی جان سے زیادہ محبوب ہوجا کیں۔

ظاہر ہے کہ جس کو آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی سے اس مدتک محبت ہوگی اُ ہے آ ب ﷺ کی زیارت کا اشتیاق بھی ضرور ہوگا اگر چہاپی جان و مال اورکل کا نئات کی قربانی ہی کیوں نہ دینا پڑے۔

مگرسوال ہیہ ہے کہ بیارے رسول ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوکرا پی ایک دیرینہ آرز دکوکس طرح بورا کیا جائے؟

ہارے خیال میں حضور اکرم ﷺ کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے کیلئے فرائض کی پابندی، سنت رسول اللہ ﷺ کی اتباع اور پیروی، قول وعمل میں ضروری اور واجب امور کا لحاظ رکھنے اور رسول اللہ ﷺ پرزیادہ سے زیادہ درود جیجئے ہے بڑھ کرکوئی عمل نہیں بشرطیکہ اخلاص اور صبر کے ساتھ بیا عمال اختیار کئے جا کمیں۔

ان سب باتوں کے باوجودا گرحضورا کرم بھٹے کی زیارت کی سعادت حاصل نہ ہوتو ہے سبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑافضل وکرم ہے کہاس نے اپناذ کر کرنے ،قرآن مجید کی تلاوت اور پیارے رسول کھٹے پر درود بھیجنے کی اور مزید یہ کہ حضور کھٹے کی زیارت کا شوق اور حصول کی خاطر اسباب اختیار کرنے کی تو فیق عطافر مائی ،

اس نعمت پراللہ تعالیٰ کاشکر اداء کرنا جا ہیے ممکن ہے کسی خاص شخص کو آپ ہے کی زیارت نصیب نہ ہونے میں اُس شخص کے متعلق کوئی مصلحت اور فائدہ کی بات پوشیدہ ہو۔
بہر حال! اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو آخرت سے قبل دنیا میں بھی اعضاء و جوارح کی سلامتی اور دل کے جذب وشوق کے ساتھ رسول اللہ میں کئی زیارت سے سر فراز فرمائے۔ آمین

### حضور عِلَيْنَاكُي زيارت كے لئے چوبیں (۲۲) وظائف

بعض احادیث میں اور حضرات اولیائے کرام اور بزرگانِ دین سے درود شریف کے ایسے بہت سارے وظا نف منقول ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کی برکت سے اللہ تعالی اینے بیارے رسول کے گئے کی خواب میں زیارت نصیب فرماتے ہیں ، لیکن شرط بہ ہے کہ پورے یقین ، اخلاص اور محبت وعقیدت کے ساتھ کئے جا کیں۔ ذیل میں ایسے ہی چند وظا نف بیان کے جاتے ہیں:

يهلاوظيفه: الله ترصّل على رُوح مَحَدَد فِ الْأَسْ وَاحِ، اللهُ مُصَلّم عَلَى رُوح مُحَدَد فِ الْأَسْ وَاحِ، اللهُ مُصَلِّم عَلَى جَسَد مُحَدَد فِي الْاجْسَادِ، اللهُ مُصَلِّم عَلَى جَسَد مُحَدَد فِي الْاجْسَادِ، اللهُ مُصَلِّم عَلَى عِلَى عَلَى عَلَى

جوفض اس درود شریف کے پڑھنے کی پابندی کرے اس کو حضرت سرور عالم ﷺ کی زیارت و ملاقات نصیب ہوگی۔ (سعادة الدارین ،ص: ۱۳۳۳) دوسراوظیفہ: اَللَّهُ مَّرَضِ عَلَیْ مُحَدِّدِ کَمَا اَمَرُ نَنَا اَنْ نُصَلِّی عَلَیْهِ ، اللَّهُ مَّرَضِلِ عَلَیٰ مُحَدِّدِ کَمَا اَمَرُ نَنَا اَنْ نُصَلِّی عَلَیْهِ ، اللَّهُ مَرَضِلِ عَلَیٰ مُحَدِّدِ کَمَا هُوَ اَهْلُهُ ، اَللَّهُ مَرَّ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّ اللَّهُ مَرْ اللَّهُ مَرْ اللَّهُ مَرَّ اللَّهُ مَرْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَرْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَرْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَرْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَرْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُعْمَلُهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا اللْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِل

جو شخص آنخصرت علی خواب میں زیارت کرنا جا ہتا ہو وہ یہ درود شریف اور اس کے ساتھ وظیفہ نمبرایک والے درود شریف کو طاق عدد میں پڑھا کرے،انشاءاللہ زیارت

صَلِّعَلَى مُحَمَّدِ كُمُا تُجِبُّ وَيُرْضَى لَهُ.

يمشرف موكار (الصلات والبشر،ص:١٣٦-١٩٢٧)

نيسراوظيفه:

علامہ یافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جوکوئی خواب میں آنخضرت بھی نیارت کرنا چاہتا ہووہ چاند کے حساب سے مہینے کی پہلی شپ جمعہ نمازعشاء سے مسل کرکے اچھے سفیداور پاک وصاف کیڑے پہنے نمازعشاء کے بعددودودورکعت کرکے بارہ رکعات نفل نماز پڑھے اور ہر رکعت میں ایک ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ المزمل پڑھے نفل نماز وں سے فارغ ہوکرایک ہزار بار درود شریف اور ایک ہزار باراستغفار (مثلاً استغفور الله نمازوں سے فارغ ہوکرایک ہزار بار درود شریف اور ایک ہزار باراستغفار (مثلاً استغفور الله کفیف الله کی خطرت کے تخضرت کی نیارت نصیب ہوگ ۔ (سعادۃ الدارین ہم سیسی) جوتھا وظیفہ:

رات کوسونے سے پہلے سورۃ الفیل ایک ہزار مرتبہ اور درود ثریف پڑھ کر سور ہے انشاء اللہ خواب میں زیارت سے مشرف ہوگا۔ یا نجوال وظیفہ:

شپ جمعہ میں نمازِعشاء کے بعدا یک ہزار مرتبہ سورۃ الکوٹر اورا یک ہزار مرتبہ درود شریف بڑھ کراللہ تعالیٰ سے زیارت کے حصول کی دعا کرتا ہوا سور ہے تو انشاء اللہ زیارت نصیب ہوگی ۔ (سعادۃ الدارین ہم:۳۴۵)

جهثا وظيفيه:

بعض بزرگول سے منقول ہے کہ جوش حضورا کرم بھی کے چہرہ انور کی زیارت کرنا چاہتا ہووہ رات کوسونے سے پہلے وضوء کرے اور پاک صاف بستر پر بیٹے کر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے ساتھ ملا کرسورۃ الشمس ،سورۃ اللیل ،اورسورۃ النین سات دن تک پڑھتا رہے اور اس عرصہ میں کثرت کے ساتھ درود شریف اور بیدعا بھی پڑھے یعنی:

اَ اللّٰهُ مَرَّ رَبِّ الْبُلَا الْحَدَامِ وَالْجِلِ وَالْحَدَامِ ،

وَالْوَكُنِ وَالْمُتَامِر ، إِثْرَا عَلَىٰ دُورٍ حَمَّمَةً مِنْ الْمُتَامِر ، إِثْرَا عَلَىٰ دُورٍ حَمَّمَةً مِنْ اللّٰهِ وَالْمُتَامِر ، إِثْرَا عَالْمُ دُورٍ مَمَّمَةً مَنَّامِ ، اِلْمُنْ وَالْمُتَعَامِر ، إِثْرَا عَالَىٰ دُورٍ حَمَّمَةً مَنَّامِ مَا اللّٰمِ الْمُتَعَامِر ، إِثْرَا عَالَىٰ دُورٍ حَمْرَامِ مَالْمُتَعَامِر ، إِثْرَا عَمَامِر ، إِثْرَا عَالَىٰ دُورٍ حَمْمَ مَالِمَا الْمُعَامِر ، إِثْرَا عَالَىٰ دُورٍ حَمْمَ مِنْ كُرُورٍ مَالِمُ مَالِمُ مِنْ الْمُعَامِر ، إِثْرَامُ عَلَىٰ دُورِ وَمِنْ الْمُعَامِر ، إِثْرُ مَالْمُ مَالْمُ مِنْ الْمُعَامِر ، إِنْ مُنْ الْمُعَامِر ، إِنْ حَمْمَ مَالْمُ مُنْ وَالْمُعَامِر ، إِنْ مُنْ الْمُعَامِر ، إِنْ مُنْ الْمُعَامِر ، إِنْ الْمُعَامِر ، إِنْ مُنْ اللّٰمُ وَالْمُ مُنْ الْمُعَامِر ، إِنْ مُنْ الْمُعَامِر ، إِنْ مُنْ الْمُعَامِر ، إِنْ الْمُعَامِر ، إِنْ مُنْ الْمُعَامِر ، إِنْ مُنْ الْمُعَامِر ، إِنْ الْمُعُمُ مُنْ اللّٰمِ الْمُعَامِر ، إِنْ الْمُعَامِر ، إِنْ الْمُعُمَامِر ، إِنْ الْمُعَامِر ، إِنْ الْمُعَامِر ، إِنْ الْمُعَامِر ، إِنْ الْمُعَامِر ، إِنْ الْمُعَامِرُورُ مِنْ مُعَامِر الْمُعَامِرُ أَنْ الْمُعَامِلُورُ الْمُعَامِلُورُ الْمُعَامِلُورُ الْمُع

صِّنَا السَّكُلُامَرِ - (سعادة الدادين ، ص: ٢٣٦)

ساتواں وظیفہ:

الله على ستيد نام كتي قاله كق قدر اله ومفك اربه.
ايك شخص اس درود كوروزانه سوله بزار مرتبه پڑھا كرتا تھا اورا كثر حضور الله كان ايارت سے فيضياب ہوا كرتا تھا۔ (سعادة الدارين مستربه من ۲۳۳)

آ تھوال وظیفہ:

جمعہ کے دن نمازجمعہ کے بعد سومر تبد سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِ لا بِرُ هے اور نمازِ عفر کے بعد ایک بزار مرتبہ الله وَ بِحَمْدِ لا بِرُ هے اختاء الله زیارت سے بزار مرتبہ الله و صَلِ عَلَی مُحَسِمً لِینِ اللّٰہِی اللّٰ رَقِی " پرُ ھے انتاء الله زیارت سے مشرف ہوگا۔

نوال وظیفه:

اَللَّهُ مَّ مَسَلِّ عَلَى سَيِّدِ نَامُ مَعَقَدٍ عَبُدِ لَكَ وَ نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْاُقِيِّ وَعَلَى اللهِ وَ مَيْ بِهِ وَسَلِّمَ لِهُ . صَيْبِهِ وَسَلِّمِ .

جوفخص روزاندا ہتمام کے ساتھ رات یا دن میں پانچ ۵۰۰ مرتبہ پڑھنے کامعمول بنالے اس وفت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ نبی کریم پھی گئے کی زیارت نہ کرلے۔ (سعادة الدارین ہم: ۲۳۷)

دسوال وظیفه:

ٱللّٰهُ مَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَتَّدِ النَّبِي الْأُ قِيِّ.

کتاب''بتان الفقراء''میں حضورا کرم ﷺ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو مخص جمعہ کے روز یہ درود شریف پڑھے گا اُسے اُس رات اللہ تعالیٰ کی یا اپنے نبی یعنی خود حضورا کرم ﷺ کی زیارت نصیب ہوگی ، یا پھر جنت میں اپنامقام دیکھے لے گا۔ بہت سارے مشائ نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے۔ (سعادة الدارین میں ۱۳۷۲)

گيار جوال وظيفه:

ٱللَّهُ وَصَلِّ عَلَى مُحَتَّمَّكِنِ البِّيِّ الْأَفِيِّ

بارہواں وظیفہ:

شخ کی ہدایت کے مطابق بہت سے افراد نے اس کا تجربہ کیا اور انہیں کا میابی ہوئی۔ (سعادۃ الدارین ہص: ۴۳۸)

تير مواں وظيفه:

جوکوئی خواب میں حضور اکرم ﷺ کی زیارت اور ملاقات کرنا جا ہتا ہواس کے

کے بیدرود شریف ایک ہزار مرتبہ پڑھنا مجرب مل ہے۔ (سعادۃ الدارین، مین، میں) چود ہواں وظیفہ:

الله قرصل على مُحَدِّد وَعَلَى الرامُ مَحَدَّد وَعَلَى الرامُ مَحَدَّد وَعَلَى الرامُ المِسْتَمَ وَعَلَى الرامُ المِسْتَمَ وَعَلَى الرامُ المِسْتَمَ وَعَلَى الرامُ المِسْتَمَ وَعَلَى الرامُ عَلَى مُحَدِّد وَ حَمِيْ دُمَّ مَحِد وَ عَلَى المُحَدِّد وَ عَلَى الرامُ مَحَدَّد وَ عَلَى الرامُ مَحَدَّد وَ عَلَى الرامُ مَحَدَّد وَ عَلَى الرامُ المِسْتَمَ وَعَلَى الرامُ المِسْتَمَ وَعَلَى الرامُ المِسْتَمَ وَتَكَى الرامُ المِسْتَمَ وَتَكَى حَمِيْ دُو يَعَلَى الرامُ المِسْتَمَ وَتَكَى حَمِيْ دُو يَعَلَى الرامُ المِسْتَم وَتَكَى حَمِيْ دُو يَعَيْدُ وَعَلَى الرامِ الرَّا هِسْتُم وَاللَّه حَمِيْ دُو يَعَيْدُ الرَّا المِسْتُم وَاللَّه حَمِيْ دُو يَعَيْدُ وَعَلَى الرامُ المِسْتُم وَاللَّه حَمِيْدُ وَعَمْ الرَامُ المُسْتَمِيْ وَاللَّه المُسْتَمِيْ وَاللَّه الرامُ المُسْتَم وَاللَّه حَمِيْدُ وَعِيْدُ وَعِيْدُ وَعِيْدُ وَعِيْدُ وَالْمُ المُسْتُمُ اللَّهُ الرامُ المُسْتُم وَاللَّه وَالرَامُ المُسْتَعِيْدُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ الْمُسْتُمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ الْمُلْمُ المُسْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْتُمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُ اللْمُعُل

یہ درود ابراہیمی کے مشہور کلمات ہیں ، پیر کی رات یا جمعہ کی رات (جمعرات کا دن )ایک ہزار باراس درود باک کا درد نبی کریم ﷺ کی زیارت کے لئے تو ی ذریعہ ہے۔ پندر ہوال وظیفہ:

> الله مَ صَلِّهُ وَسَلِّهُ وَبَادِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِهِ الْفَارِّحِ لِمَا أُغُلِقَ، وَالْخَارِهِ لِمَا سَبَقَ، وَالنَّاصِرِ الْحُقَّ بِالْحُقِّ بِالْحُقِّ بِالْحُقِ وَالْهَادِئِ إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَفِيحِ، مَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ حَقَّ قَدْدِهِ وَمِلْ الله وَاصْحَابِهِ حَقَّ قَدْدِهِ وَمِنْ الْعُظِيدِهِ

یددرود شریف حضرت محر بکری رحمة الله علیه کی طرف منسوب ہے۔ شخ صاوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ جوکوئی جعرات، جمعہ یا پیرکی رات چاررکعت نقل نماز پڑھے، پہلی رکعت میں سورة الفاتحہ کے بعد سورة القدر، دوسری میں سورة الزلزال، تیسری میں سورة الکافرون اور چھی میں سورة الفلق اور سورة الناس أیک ایک بار پڑھے، پھر اچھی سی خوشبولگا کرید درود شریف ایک ہزار بار پڑھے۔ انشاء الله تعالیٰ اُسے نبی کریم بھی گئی کی زیارت نصیب ہوگ۔ شریف ایک ہزار بار پڑھے۔ انشاء الله تعالیٰ اُسے نبی کریم بھی کے اللہ اور سورة الدارین، ص ۱۹۰۶)

سولہواں وظیفہ:

بیدرود شریف سیداحمد رفاعی رحمة الله علیه کی طرف منسوب ہے۔ جوشخص بارہ ہزار اللہ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ جوشخص بارہ ہزار (۱۲۰۰۰) بارا سے پڑھے گاانشاءاللہ نبی کریم ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوگا۔
(سعادۃ الدارین ہُل:۴۵۰)

#### ستر ہواں وظیفہ:

جوشخص نی کریم ﷺ کی زیارت سے فیض یاب ہونے کے لئے رات کوسونے سے پہلے دو رکعت نفل نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ ایک مرتبہ اور سورۃ الفتی ایک مرتبہ اور سورۃ الفتی ۲۵ پہلے دو رکعت نفل نماز پڑھے اور ہر رکعت میں ۲۵ بار پڑھے اور نماز کے بعد بستر پر لیٹ جائے اور نیز آنے تک درود وسلام پڑھتارہے، اُسے نی کریم ﷺ کی زیارت نفیب ہوگ۔ (سعادۃ الدارین میں:۵۱) اٹھار ہوال وظیفہ:

الله وَ مَن الله وَ مَن الله وَ الله و ال

اس درودِ پاک کا ایک ہزارمرتبہ پڑھنا نی کریم پھنگنگی زیارت کا ذریعہہے۔ (سعادۃ الدارین ہم ۳۲۳)

انيسوال وظيفه:

میستنگ (صلی الشرعلب دسلم)
جوگوئی روزانه رات کوسوتے وقت بائیس۲۲ مرتبه اسم گرامی کو پڑھے گا ،اسے
کثرت کے ساتھ نبی کریم ﷺ کی زیارت نصیب ہوگی۔

رسعادۃ الدارین ،س:۱۵۱)
بیسوال وظیفہ:

(۱) نَعَمُ سَرَى طَيْفُ مَنْ اَهُوٰى فَارُقَّنِى وَالْحُبُّ يَعْتَرِضُ اللَّذَاتِ بِالْاَكْمِ

يَالَائِمِي فَى الْهُوى الْعُونَ الْعُورِةِ مَعُذِرَةً مِنْ النَكَ وَلَوْ اَنْصَافَتَ لَــُو سَــُكُم

> (٣) مَوْلَایُ صَلِ وَسَلِوْ دَارِمُسُااَبِدُا عَلیٰ حَبِیْبِكَ خَیْرِ الْخَانِقِ كُلِّهِم

> > ترجمه:

(۳)....ا ہے میرے مالک! درودوسلام بھیج ہمیشہ ہمیشہ اپنے محبوب پر جوآپ کی ساری مخلوق میں بہتر ہیں۔(ترجمہاز بردۃ المدیح) بیراشعار'' قصیدہ بردہ'' کے ہیں ،سوتے وقت نیند کے غالب ہوجانے تک ان اشعار کاپڑھتے رہنا بھی مجرب ہے، آخری بند درودوسلام پرمشمل ہے۔ (ماخوذاز' اکسیراعمال' مؤلفہازمؤلف ہص:۹۳) اکیسوال وظیفیہ:

اَللَّهُ مَّ صَلَّى عَلَىٰ مُتَحَقِّدِ النَّبِيِّ الْدُمِّيِّ وَاللَّهِ وَاَصْحَادِهِ وَسَلِّمُ وَ الفاتحاور شب جعه مِيل دوركعت نقل نماز برِ ها اور ہر ركعت مِيل ايك بارسورة الفاتحاور گياره بارآية الكرى اور گياره بار قُلُ هُو الله الحَدَّ، يعنى سورة الاخلاص اور سلام بجيرنے كي العدسوباردرود شريف برِ هے، انشاء الله تين جعے نه گزرنے پائيں گے كه زيارت نصيب ہوگ ۔ باكيسوال وظيفه:

صَلَى اللهُ عَلَى النِّيِّ الْأُرْمِيِّ.

جوشخص دورکعت نماز پڑھے، ہررکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد پجیس ۲۵ ہارسورۃ الفاتحہ کے بعد پجیس ۲۵ ہارسورۃ الاخلاص (قُلْ مُوَاللَّهُ اَحَدُ ) اورسلام پھیرنے کے بعدایک ہزار مرتبہ بیددرود شریف پڑھے، زیارت کی دولت نصیب ہوگ ۔ (از''خواص درود شریف''ملحقہ برا ممالِ قرآنی ہم: ۲۳۰) تیسیسوال وظیفہ:

الله تقرص آن می می می الله و سیلو کما نیج بنی و منزضی که .
طہارت اور پاک حالت میں بعنی باوضوء ہوکر کٹرت کے ساتھ اس درود شریف
کاور دزیارت نبوی و اللہ کے لئے جرّ ب ہے۔
چوبیسوال وظیفہ:

ٱللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِنِ النِّبِيِّ الْأُرْقِيِّ.

شب جمعہ میں دور کعت نماز پڑھے اور ہرر کعت میں آید الکری ایک بار اور سورة الاخلاص گیارہ بار پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد اس درود پاک کا ورد کرتے سو جائے۔ انشاء اللہ ذیارت سے مشرف ہوگا۔

(ماخوذ از وسيله زيارت مولفه مولانانور محدرهمة الشعليه اعظم كره ص ١٥٠)

#### حالت بیداری میں حضورا کرم طِیکی زیارت

شخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے چند بزرگوں کی حکایات کہ ہے کہ ان کو بار ہارسول اللہ کی زیارت بیداری میں کھلی آ تھوں ہوئی ہے ۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ صاحب جلالین کو بینیتیس ۳۵ مرتبہ یہ دولتِ عظمی بیداری میں نصیب ہوئی ،ان بزرگوں علیہ صاحب بوجھا گیا تو بتلایا کہ درود شریف کی کثر ت اس کا سبب ہو جھا گیا تو بتلایا کہ درود شریف کی کثر ت اس کا سبب ہو جھا گیا تو بتلایا کہ درود شریف کی کثر ت اس کا سبب ہے۔

(از ' خواص درود شریف' المحقہ برا عمال قرآنی میں: ۲۲۰)

#### يوميه درود وسلام كاوظيفه

عارف ربانی شخ یوسف بن اساعیل النبهانی رحمة الله علیه کی کتاب "جامع الصلوات" سے ستر کے درود وسلام کا حسین گلهسته پیش کیا جاتا ہے، جوسب کے سب نہایت بابر کت اور روحانی تا خیرر کھتے ہیں، اس لئے اگر روزانہ گیارہ گیارہ کر کے ان درودو سلام کوا پنے معمولات یومیے میں شامل کرلیس تو اللہ تعالی کے فضل وکرم سے قوی امید ہے کہ برخ صنے والے کی زندگی صرف مزیدارہی نہیں بلکہ بالطف ہوجائے گی ، روحانی سکون حاصل ہوگا اور انشاء اللہ اس کی برکت سے شریعت عادت بن جائے گی اور دونوں جہانوں کی راحت نصیب ہوگا۔

بہتر ہے کہروزانہ درودوسلام پڑھنے ہے بل اس آیت مبارکہ کی ایک بار تلاوت

فرمالے:

إِنَّ اللهُ وَمَلَيِّكُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النِّيِّ يَا يُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا صَلُّوا الَّذِيْنَ أَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَرِبِّمُ وَالسَّرِيْمُ وَالسَالِيْمُ وَالسَالِمُ وَالسَالِمُ وَالسَّرِيْمُ وَالسَالِمُ السَالِمُ وَالسَالِمُ وَالسَالِمُ وَالسَالِمُ وَالسَالِمُ وَالسَّلِمُ وَالْمُ وَالسَالِمُ وَالسَالِمُ وَالسَالِمُ وَالسُلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُولِيْلِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْ

بهلادن: (الله مَرَّصِلِ على مُحَمَّدِ وَعَلَى اَهُ لِهِ بَيْتُ وَعَلَى اَهُ لِهِ وَهُ لِرِيَّةً وَمُا صَلَّيْتُ عَلَى اِبْرَاهِ مِنْ وَ وَارِدُ عَلَى الْهُ اِبْرَاهِ مِنْ وَالْهِ مِنْ وَالْهُ مِنْ وَالْهُ مِنْ وَالْهُ مِنْ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

مُحَمَّدِ قَاهُ لِبَيْتِ وَعَلَىٰ اَذُوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِبُ مَوْالِ إِبْنَ اهِبُ مَ إِنَّكَ حَمِيْنُ مُّجِيْدٌ، (ص: ٣٠)

الله وَصَلِ عَلَيْه مُحَتَّدِ كَمَا اَمَدُنّا اَنُ نُصَلِّى عَلَيْهِ (صن مَ) عَلَيْهِ (صن مَ) عَلَيْهِ ، وَصَلِ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِيُ اَنُ يُصَلِّى عَلَيْهِ (صن مَا)

﴿ اللهُ مَ صَلَى مُحَمَّدٍ قَعَلَى اللهُ مَ صَمَّدٍ صَلَاةً كَا وَاعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ كَا وَاعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْمُقَامَ اللَّهِ مُ وَاعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْمُقَامَ اللَّهِ مُ وَعَدُتَهُ، وَاجْزِعٌ عَنَامًا هُوَا مُلُهُ، وَاجْزِعٌ عَنَامًا هُوَا مُلُهُ اللَّهُ مِنَا النَّذِيّ بُوعَ الصَّالِحِينَ وَصَلَّ عَلَى جَمِيْعِ إِخُوا بِنِهِ مِنَ النَّيْنِيِينَ وَالصَّالِحِينَ وَصَلَّ عَلَى جَمِيْعِ إِخُوا بِنِهِ مِنَ النَّيْنِيِينَ وَالصَّالِحِينَ وَصَلَّ عَلَى جَمِيْعِ إِخُوا بِنِهِ مِنَ النَّيْنِيِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالسَّالِحِينَ وَالسَّالِحِينَ وَالسَّالِحِينَ وَالْمَالُولُ وَالْمُعَالِمِينَ وَالنَّالِيَ وَمِنْ النَّيْنِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالسَّالِحِينَ وَالْمُولِ مَا وَيَا السَّالِحِينَ وَالسَّالِحِينَ وَالسَّالِحِينَ وَالسَّالِحِينَ وَالسَّالِحِينَ وَالسَّالِحِينَ وَالسَّالِحِينَ وَالْعَلَامِ مِنَ النَّيْنِينِينَ وَالسَّالِحِينَ وَالسَّالِحِينَ وَالسَّالِحِينَ وَالسَّالِحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى السَّلَالَ عَلَى السَّالِحُولَ السَّالِحَةُ وَاللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

﴿ اللّٰهُ مَّ مَلِ عَلَى رُوح مُحَمَّدِ فِى الْاَرْوَاحِ ، وَعَلَى قَابُرِ إِنْ وَعَلَى قَابُرِ إِنْ وَعَلَى قَابُر إِنْ فَى الْاَبْحُسَادِ ، وَعَلَى قَابُر إِنْ فِي الْاَبْحُسَادِ ، وَعَلَى قَابُر إِنْ فِي اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ اللّٰهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْ اللّٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلّهُ عَلّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ ع

﴿ اَللّٰهُ مَّ صَلِّمَ عَنْدِكَ وَرَسُولِكَ وَرَسُولِكَ وَرَسُولِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَنْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَنْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلَّ عَنْهِ الْمُسُلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمَاتِ، وص: ٣)

(٢) الله ترصل وسرة و بارك على سيد ك مُحَتَد و ادر الله على سيد ك مُحَتَد و ادر و ادر الله على سيد ك مُحَتَد و ادر و ادر و ادر و ادر و ادر و المراهب و المراهب و المرسل و ما بين هر و من التبيت في و المرسلين و المرسلين و الله و سك م م عكي في فرا جمع ان (٥٠٠٠)

﴿ اللّٰهُ مَّ يَا دَائِمُ الْفَضُلِ عَلَى الْبَرِيَّةِ ، يَا بَاسِطَ الْبَدَيْنِ بِالْعَطِيَّةِ ، يَاصَاحِبَ الْمَوَاهِبِ السَّينَةِ ، صَلِّ الْبَدَيْنِ بِالْعَطِيَّةِ ، يَاصَاحِبَ الْمَوَاهِبِ السَّينَةِ ، صَلِّ عَلَى مُحَدِّمَةً وَعَمُ الْمُولِي سَجِيَّةً (وَعَلَى اللهِ وَصَهُ بِ عَلَى مُحَدِّمَةً فِي الْفَالِي الْعَلَيَةِ وَاغْفِلُ الْمَعَلِيَةِ وَاغْفِلُ اللهِ الْعَلَيْةِ وَاغْفِلُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْةِ وَاغْفِلُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْدِ وَالْعَلَى اللهُ الْعَلَيْدِ وَالْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْدِ وَالْعَلَيْدِ وَالْعَلَيْدِ اللهُ الله

﴿ اللهُ مَّ صَلِي عَلَى جَسَدِهِ فِي الْآجُسَادِ ، وَعَلَى مَوْقِفِهِ فِي الْمَوَاقِفِ، وَعَلَى مَوْقِفِهِ فِي الْمَوَاقِفِ، وَعَلَى مَوْقِفِهِ فِي الْمَوَاقِفِ، وَعَلَى مَوْقِفِهِ فِي الْمَوَاقِفِ، وَعَلَى ذَبُرُهِ إِذَ الْحُكِرَ وَعَلَى ذَبُرُهِ إِذَ الْحُكِرَ وَعَلَى ذَبُرُهِ إِذَ الْحُكِرَ مَا اللّهُ مِنْ الْمَا عَلِى نَبِيتَ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

( ) الله مَّ اَبْلِغُهُ عَنَّالتَ لَامَ كُلَّمَا ذُكِرَالسَّ لَامُ ، وَ السَّلَامُ اللهِ وَبَرَّكَاتُهُ، (ص: ١٥) وَ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَّكَاتُهُ، (ص: ١٥)

الله وَاصَّابِهِ وَاصَّابِهِ وَاصَّابِهِ وَاصَّابِهِ وَاوَلَادِهِ وَالْكِهِ وَالْكِهِ وَالْكِهِ وَالْكِهِ وَالْكِهِ وَالْكِهِ وَالْكِهِ وَالْمُهَادِةِ وَالْمُهَادِةِ وَالْمُعَادِةِ وَمُعَادِنَ وَالْمُعَادِةِ وَمُعَادِةً وَالْمُعَادِةً وَمُعَادِةً وَمُعَادِةً وَالْمُعَادِةً وَمُعَادِةً وَالْمُعَادِةً وَمُعَادِةً وَمُعَادِةً وَالْمُعَادِةً وَمُعَادِةً وَالْمُعَادِةً وَالْمُعِلَّةُ وَالْمُعِلَاقِ وَالْمُعِلَاقِهُ وَالْمُعَادِةً وَالْمُعَادِةً وَالْمُعَادِةً وَالْمُعُودُ وَالْمُعِلَاقُودُ وَالْمُعَادُةُ وَالْمُعِلَاقُودُ وَالْمُعَادِقًا وَالْمُعَادُودُ وَالْمُعَادُولِ وَالْمُعَادُولِ وَالْمُعَادِقُودُ وَالْمُعَادُةُ وَالْمُعَادِقَادُهُ وَالْمُعُلِقُودُ وَالْمُعُلِقِي وَالْمُعَادِقُودُ وَالْمُعُلِقُودُ وَالْمُعُلِقُودُ وَالْمُعِلِقُودُ وَالْمُعُلِقُودُ وَالْمُعُلِقُودُ وَالْمُعُلِقُودُ وَالْمُعِلِقُودُ وَالْمُعُلِقُودُ وَالْمُعُلِقُودُ وَالْمُعُلِقُودُ والْمُعِلِقُودُ وَالْمُعُلِقُودُ وَالْمُعُلِقُودُ وَالْمُعُلِقُودُ وَالْمُعُلِقُودُ وَالْمُعُلِقُودُ وَالْمُعُلِقُودُ وَالْمُعُلِعُلِقُودُ وَالْمُعُلِقُودُ وَالْمُعُلِقُلِقُودُ وَالْمُعُلِقُودُ وَالْمُعُلِقُودُ وَالْمُعُلِقُودُ وَالْمُعُلِقُودُ وَالْمُعُلِقُودُ و

دوسرادن:

(ا) صَلَى اللهُ عَلَى نَبِينَا مُحَ مَّدٍ كُلَمَا ذَكُرُهُ الذاكِرُونَ، وَعَنَا مُعَ مَدِ كُلَمَا ذَكُرُهُ الذاكِرُونَ، وَعَنَا مُعَ فَا فِي الْعَافِ الْعَافُ اللهِ اللهُ اللهُ

اللهُ مَّ صَلَى عَلَى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِى الْأَرُواحِ، وَ

صَلِّوا بَكَ ، وَ لَوَا مِى بَرُكَا يِلْكَ ، وَاجْعَلُ شَرَالُفَ مَلَوَا بِكَ ، وَلَا فَهُ تَحَنَّىٰ كَ وَكُا فَهُ تَحَنَّىٰ كَ وَكُا فَهُ تَحَنَّىٰ كَ وَكُا فَهُ تَحَنَّىٰ كَ وَكُو الْكَ ، وَكُا فَهُ تَحَنَّىٰ كَ وَكُولُو ، وَكُولُو كَ وَكُولُو كَا فَعَالَىٰ فَعَلَى مُعَمَّدُ وَاللّهُ عَلَيْ مُعَمَّدُ وَكُولُو كَا فَعَالَىٰ فَعَلَى مُعَمَّدُ وَكُولُو كَا فَعَالَىٰ فَعَلَىٰ مُعَمَّدُ وَكُولُو كَا فَعَالَىٰ فَعَلَى مُعَمَّدُ وَكُولُو كَا فَعَالَىٰ فَعَلَى مُعَمَّدُ وَكُولُو كَا فَعَالَىٰ فَعَلَى مُعَمَّدُ وَاللّهُ عَلَى مُعَمَّدُ وَاللّهُ عَلَى مُعَمَدُ مَا عَلَى مُعَمَّدُ وَاللّهُ عَلَى مُعَمَّدُ وَاللّهُ عَلَى مُعَمَّدُ وَاللّهُ عَلَى مُعَلّمُ فَعَلَى مُعَلّمُ وَاللّهُ عَلَى مُعَمَّدُ مُنْ كُولُولُ كَا فَعَلَى مُعَلّمُ وَاللّهُ عَلَى مُعَلّمُ مُعَمَّدُ مِنْ مُعَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْ مُعَلّمُ مُعَمَّدُ مِنْ مُعَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْ مُعَلّمُ وَاللّهُ عَلَى مُعَمِّدُ مُعَلّمُ وَاللّهُ عَلَى مُعَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْ مُنْ مُعَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْ مُعْلَمُ وَاللّهُ عَلَيْ مُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْ مُعْلَمُ اللّهُ عَلَى مُعَلّمُ اللّهُ عَلَى مُعَلّمُ اللّهُ عَلَى مُعَلّمُ اللّهُ عَلَى مُعْلَمُ اللّهُ عَلَى مُعْلِمُ اللّهُ عَلَى مُعْلَمُ اللّهُ عَلَى مُعْلَمُ اللّهُ عَلَى مُعْلِمُ اللّهُ عَلَى مُعْلَمُ اللّهُ عَلَى مُعْلَقُ عَلَى مُعْلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى مُعْلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ

﴿ اللّٰهُ وَصَلِّ عَلَى مُحَمّد فِي الْأَوْلِينَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمّد فِي الْأَوْلِينَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمّد فِي الْأَخِرِينَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمّد فِي الْمُرْسَلِينَ، وَصَلِّ النّبِينِينَ، وَصَلِّ النّبِينِينَ، وَصَلِّ النّبِينِينَ، وَصَلِّ النّبِينَ، وَصَلّ النّبِينِينَ، وَصَلّ النّبِينِينَ، وَصَلّ عَلَى مُحَمّد فِي الْمُرُسَلِينَ، وَصَلّ عَلَى مُحَمّد فِي الْمُرَدِينِ (ص: ٥٥) عَلَى مُحَمّد فِي الْمُركِ الْا عَلَى إلى يَوْمِ الدّيْنِ (ص: ٥٥)

﴿ اللّٰهُ مَّ صَلَّا عَلَى سَيْدِ نَا مُحَمَّدِ صَلَّا لَا عَنَا بِهَا مِنْ جَعِيْعِ الْآهُ وَالْأَفَاتِ، وَتَقْفِىٰ لَنَا بِهَا جَمِيْعِ الْحَاجَاتِ، وَتُطَهِّرُ نَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ لَنَا بِهَا جَمِيْعِ الْحَاجَاتِ، وَتُطَهِّرُ نَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ لَنَا بِهَا جَمِيْعِ الْحَابِ ، وَتَرُفَعُنَا بِهَا عِنْ ذَكَ اعْلَى الذَّرَجَاتِ، وَتُرَفَعُنَا بِهَا عِنْ ذَكَ اعْلَى الذَّرَجَاتِ، وَتُرَفِعُنَا بِهَا اَقْفَى الْغَايَاتِ، مِنْ جَمِيْعِ الْحَنَا بِهَا أَقْفَى الْخَايَاتِ، مِنْ جَمِيْعِ الْحَنَا بِهَا أَقْفَى الْمَمَاتِ. (مَن ، وَد ، ٢٠) فِي الْحَمَاتِ . (مَن ، وَد ، ٢٠)

﴿ اللهُ وَصَلَّمَ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ الْعُقَدُ، وَ عَلَىٰ سَيْدِ نَامُ حَمَّدِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

اللهُ تَرْضَلِ عَلَى سَيِدِ نَامُحَمَّدِ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللهُ مَلَامِ مَا فِي عِلْمِ اللهِ مَا فِي عِلْمِ اللهِ صَلَاعَةً عِدْدَ مَا فِي عِلْمِ اللهِ صَلَاعَةً وَالْمِمَا اللهِ عَلَى اللهِ وَالْمِمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَا

(اللهُ وَسَلِوَ وَسَلِوْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِ نَامُ حَمَّدِ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى الْهُ اللهُ الرَّوُ وَالرَّفُ عَلَى الْعَظِيمِ وَعَلَى اللهُ الرَّوُ وَالرَّهُ وَالْوَاحِمُ الْحُلُقِ الْعَظِيمِ وَاذْ وَاجِمُ الْحُلُقِ الْحُظَةِ عَدَدَ كَالِي المُنظَةِ عَدَدَ كَالِي اللهُ اللهُ اللهُ المُنظَةِ عَدَدَ وَالْحِلْمُ اللهُ المُنظَةِ عَدَدَ وَالْمِلْمُ اللهُ اللهُ

حَادِثِ وَتَدِيثِيرِ (ص: ۲۰)

اللَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلِمُ وَ بَادِكُ عَلَىٰ سَيِّدِ نَامُحَمَّدِ وَاللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِ نَامُحَمَّدِ وَالنَّجِ الْعَالَى الْقَدْدِ الْعَظِيْدِ الْحَادِ الْعَالِي الْقَدْدِ الْعَظِيْدِ الْحَادِ وَعَلَيْ الْعَالِي الْقَدْدِ الْعَظِيْدِ الْحَادِ وَعَلَيْهِ وَسَلِمُ وَمِن ١٦)

تيسرادن:

﴿ اللّٰهُ مَّ صَلَّا عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهِ صَلاَةً اَعْلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ صَلاَةً اَعْلَىٰ السَّمَا وَاتِ وَالْاَرْضِيْنَ عَلَيْهِ وَالْجُدِ صَلاَةً اَعْلَىٰ السَّمَا وَاتِ وَالْاَرْضِيْنَ عَلَيْهِ وَالْجُدِ وَالْجُدِ مَا السَّمَا وَاتَّ الْمُتَالِمِيْنَ عَلَيْهِ وَالْجُدِ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

﴿ اللَّهُ وَصَلِّعَلَىٰ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ اللَّهُ وَعَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ وَعَدَدَ الْاَمِ اللَّهُ وَعَدَدَ الْالْمِ اللَّهُ وَعَدَدَ الْاَمِ اللَّهُ وَعَدَدَ اللَّهِ وَعَدَدَ وَعَدَدَ لَكُمَا لِللَّهُ وَسَلِمُ وَبَارِكَ. (ص: ٢٠)

﴿ اللّٰهُ مَ مَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ، وَمَلِي عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ، وَمَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ، وَمَلَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْلِمِينَ وَالْمُشْلِمِينَ وَالْمُشْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَمَن ١٨٠٠)

﴿ اللّٰهُ مَّ صَلِّمَ عَلَى هُوَ كُو مَنْ لَا يَبْقَى مِنْ صَلَابِكَ مَنْ عَلَى عَلَى اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ

﴿ اللهُ مُحَمَّدِ صَلَاةً نُعْجِينَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْمِحَنِ الْمُحَمِّدِ صَلَاةً نُعْجِينَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْمِحْنِ الْمُحَمِّدِ صَلَاةً نُعْجِينَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْمِحْنِ وَالْافَاتِ وَالْافَاتِ وَالْمُكَابِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْمُعَلِّي وَالْافَاتِ وَالْعَاهَاتِ ، وَتُعْجَمِيعُ الْعَامُونِ وَالْافَاتِ وَالْعَاهَاتِ ، وَتُعْجَمِيعُ الْعَامُونِ وَالسَّيِئَاتِ ، وَتُعْجَمِيعُ الْعَلَيْنَ وَالْافَاتِ ، وَتَعْجَمُ مِنْ الْعَالَةِ مَا عَنْ اللهُ وَالْمُعَلِينَاتِ ، وَتَعْجَمُ الْعُلَيْنَ وَالْمُعَلِينَاتِ ، وَتَعْجَمُ مَا نَطُلَلُهُ مَنِ الْعَالَةِ مَا عَنْ الْمُعَلِينَاتِ ، وَتَعْجَمُ مَا نَطُلَلُهُ وَلَيْنَاتِ ، وَتَعْجَمُ مَا نَطُلَلُهُ وَمِنْ الْمُعَلِينَاتِ ، وَتَعْجَمِيْعِ الْعَلَيْنَ وَالْمُعَلِينَاتِ ، مِنْ جَمِيْعِ الْعَيْرَاتِ ، وَنْ جَمِيْعِ الْعَيْرَاتِ ، وَنَا مُعْمَالِدَ ، وَمُنْ جَمِيْعِ الْعَيْرَاتِ ، وَنَا مُعْمَالِدَ ، وَمُنْ جَمِيْعِ الْعَيْرَاتِ ، وَمَعْمَالِ وَلَالْمُ وَالْمُعَالِدِ ، وَمُنْ جَمِيْعِ الْعَيْرَاتِ وَلَالْمُ الْمُعَالِدِ ، وَمُعْمَالِ وَلَالْمُعُلِيلُونِ وَلَالْمُ الْعَلَالِ وَلَالْمُ الْمُعَلِيلُونِ وَالْعَلَى الْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلِ وَالْمُعَلِيلُونِ وَالْمُعَلِيلُونِ وَالْعَلَى الْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُونِ وَالْعَلَالُهُ وَلَالْمُعِلَالِ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالْمُعُلِيلُونَ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِيلُونِ وَالْمُعِلِيلُونِ وَالْمُعِلِيلُونِ وَالْمُعْلِيلُونِ وَالْمُ الْمُعَلِيلُ وَالْمُعُلِقِ وَالْعُلِيلُ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعِلِيلُونُ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِيلُونُ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِقِ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعَلِقِ وَالْمُعِلِيلُونُ وَالْمُعُلِيلُونُ وَالْمُعُلِيلُولُولُولُولُولُولُول

شَاكُ آنُ بَعُكَل فِي فَى مُدِيبَ الدَّعُواتِ، اللَّهُ وَلِنَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُولِ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُو

جوتھادن:

الْأَرْضِينِ أَجُمَعِيْنَ، كَفَضُلِهِ الَّذِي فَضَّلْتَهُ عَلَى كَانَّةٍ

لِمَيْنَ عَلَيْهِ مِنُ أَحُهِ السَّسَاوَاتِ وَأَحْهُ لِ

حَلْقِكَ يَا ٱلْرُمُ الْآكُرُ مِنْ وَيَا أَرْحَ مَوَالرَّاحِمِنْ . رَبِّنَا تَعَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ آنْتَ السَّمِنْ الْعَلِيْدُ وَثِبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنَّتَ النَّوْابُ الرَّحِنْمُ مَهِمَدِهِ،

﴿ اللهُ تَوْمَلِ وَسَلِوْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِ نَامُحَتَّدِ وَعَلَى اللهُ عَلَى سَيِّدِ نَامُحَتَّدِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا يَعُلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا يَعُلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا يَعُلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمِن عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمِن عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

﴿ اللَّهُ وَمَلِ وَسَلِمُ وَبَادِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُ وَمَا لِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهِ عَدَدَا نَعُنَا مِ اللهِ وَإِفْضًا لِهِ (سَ: ١١)

﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اللهُ مَلْكَالُهُ مَلَ اللهُ مَلَوْ وَبَارِكُ عَلَى النَّابِ
المُكْتَلَةِ، وَالرَّحْمَةِ الْمُنْزَلَةِ، عَبِدِكَ وَرَسُولِكَ
وَحَبِيْبِكَ وَصَغِبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى البّهِ
وَازُواجِهِ وَاوْلَادِم وَجَيْرَانِهِ، عَدَدَمَا ذُكْرِكَ الْخَافِلُونَ. رس: » وَأَوْلَا مِنْ الْخَافِلُونَ. رس: » الدَّاكِرُونَ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْخَافِلُونَ. رس: » الدَّاكِرُونَ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْخَافِلُونَ. رس: » عَدَدَمَا تَعْلَمُهُ مِنْ بَدُءِ الْاَمْدِ إِلَى مُنْتَهَاءُ، وَعَلَى عَدَدَمَا تَعْلَمُهُ مِنْ بَدُءِ الْاَمْدِ إِلَى مُنْتَهَاءُ، وَعَلَى الْبِهِ وَمَحْبِهِ وَسَلِّمْ. رس: ١٠٠)

آللهُ وَمَا لَهُ مَا مَا لَهُ وَمَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُورُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

﴿ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله وَسَلِمُ نَسُلِيْمًا وَزَدْ لَا شَرَقًا وَتَكُوبُمًا الله وَانْ لِللهُ الله عَلَىٰ الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَا الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَا عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله

﴿ اللَّهُ مَ لَكَ الْحَمْدُكُمَا آنْتَ آهُلُهُ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا آنْتَ آهُلُهُ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا آنْتَ آهُلُهُ وَافْعَلُ بِنَامَا آنْتَ آهُلُهُ وَافْعَلُ بِنَامَا آنْتَ آهُلُهُ وَافْعَلُ بِنَامَا آنْتَ آهُلُهُ وَافْعَلُ بِنَامَا آنْتَ آهُلُهُ الْمُعَنِّ بِنَامَا آنَتُ آهُلُهُ وَآهُ لُهُ الْمُعَنِّ فِي رَامَ ١٣٣) فَإِنَّكَ آهُ لُ التَّقُومَ وَآهُ لُ الْمُعَنِّ فِي رَمِ ١٣٠)

﴿ اللّٰهُ مَ اللّٰهِ وَمَلَكِ وَوَلِيّ، عَدَدَ النَّغِ وَالُونْ وَمَلَكِ وَوَلِيّ، عَدَدَ النَّغُ وَالُونْ وَمَ لَكِ وَعَدَدَ كُلُمَا تِ وَمَلَكِ وَوَلِيّ، عَدَدَ النَّغُ وَالُونُ وَمَ وَعَدَدَ كُلُمَا تِ وَمَلَكِ وَوَلِيّ، عَدَدَ كُلُمَا تِ وَمَ اللّٰهِ وَالْوَاتِ الْمُنَادَكَاتِ وَمَ وَمُرِيّكَ وَ وَعَدَدَ كُلُمِ اللّٰهِ عَنْدِكَ وَنَبِيلِكَ وَ وَسَلَمْ اللّهِ وَازْوَاجِهِ وَذُرِيّتِهِ وَسَلَمْ اللّهِ وَازْوَاجِهِ وَذُرِيّتِهِ وَسَلَمْ اللّهِ وَازْوَاجِهِ وَذُرِيّتِهِ وَسَلِمْ اللّهُ وَازْوَاجِهِ وَذُرِيّتِهِ وَسَلَمْ اللّهِ وَازْوَاجِهِ وَذُرِيّتِهِ وَسَلِمْ اللّهِ وَازْوَاجِهِ وَذُرِيّتِهِ وَسَلِمْ اللّهُ وَازْوَاجِهِ وَذُرِيّتِهِ وَسَلِمْ اللّهُ وَازْوَاجِهِ وَذُرِيّتِهِ وَسَلِمْ اللّهُ وَازْوَاجِهِ وَذُرِيّتِهِ وَرَخَا اللّهُ اللّهُ وَازْوَاجِهِ وَذُرِيّتِهِ وَسَلّمُ اللّهُ وَازْوَاجِهِ وَذُرِيّتَهُ عَرُشِكَ وَرِحَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَازْوَاجِهِ وَذُرِيّتِهِ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَازْوَاجِهِ وَذُرِيّتُهُ عَرُشِكَ وَرِحَا الْفُلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

يا نجوال دن:

﴿ اللّٰهُ عَمْلِعَلَى سَيْدِ الْمُحَمَّدِ عَبُوكَ وَبَيْتِكَ وَرَسُولِكَ البِّيّ الْاُ فِي وَعَلَى الله وَصَعْبِه وَسَيَلَمْ مَنْ اللّهُ وَصَعْبِه وَسَيَلِمْ مَنْ اللّهُ وَصَعْبِه وَسَيَلِمْ مَنْ اللّهُ وَمَعْبِه وَسَيَلِمْ مَنْ اللّهُ وَمَعْبِه وَسَيَلِمُ اللّهُ وَقُورُ وَحِيْنِ (من ٢٠٠٠) اللّهُ وَمَلِي عَلَى سَيْدِ اللّهُ مَكَمَّدٍ وَعَلَى الله صلاةً تَنْ الْاَرْضِيْنَ وَالسّمَا وَابْ ، عَدَدَ مَا فِي عَلَيْكِ ، وَالسّمَا وَابْ وَالْوَرَضِيْنَ عَلَيْهِ ، وَالْجُورُ وَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ وَالْمُولِي وَالْاَرْ وَالْاَرْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ ال

صُنْعِكَ فِيمَا أَمُلُهُ مِنْكَ يَارَبُ الْعَالَمِيْنَ . (م. ١٥١)

الله ترصل وسلّم على سيد نام حقد قعل السيد نام حقد قعل الرسية و نام حقد في كل المحقد و ننس بعد دكل معنى معنى المعنى ال

الله مُرسَلِم مَا الله مُرسَدِ وَعَلَى الله وَ مَلْ الله مُركَم مَنْ الله وَ مَلْ الله وَ مَلَا الله وَ مَلْ الله وَ مَلَا الله وَ الله وَ الله وَ الله و اله و الله و الله

(۵) اَللَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلِمُ عَلَى سَيِدِ نَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ الْفُرْانِ حَرَفًا حَرُفًا وَصَلِ وَسَلِمُ عَلَى سَيِدِ نَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْفُرْانِ حَرُفًا حَرُفًا وَصَلِ وَسَلِمُ عَلَى سَيِدِ نَا مُحَمَّدٍ عَدَدُ كُلِّ حَرُفِ الْفًا الْفًا، وَصَلِّ وَسَلِمْ عَلَى سَيِدِ نَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ الْفُا الْفًا، وَصَلِّ وَسَلِمْ عَلَى سَيِدِ نَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِ الْفُا الْفًا، وَصَلِّ وَسَلِمْ عَلَى سَيِدِ نَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِ الْفَا الْفًا، وَصَلِ وَسَلِمْ عَلَى سَيِدِ نَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلُلِ الْفِي ضِعْفًا ضِعْفًا. (م. ١٨٠)

(۵) اللَّهُ وَصَلِّ وَسَلِمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَتَّ دِوَ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَدَدَ مَا كَاتَ اللهِ وَصَغْيِهِ، عَدَدَ النَّرَامِي وَالُوَرَّى، وَعَدَدَ مَا كَاتَ وَمَا مُونَ فِي عِلْمِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (س،۱۸) وَ مَا يَكُونُ وَمَا هُوكَا مِنْ فِي عِلْمِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (س،۱۸)

آلَهُ وَصَلِّهُ وَسَلِوْعَلَىٰ سَيْدِ نَامُ حَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهُ وَصَلِّهُ وَسَلِوْ وَصَلِّهُ وَسَلِوْ وَصَلْبِهِ عَدَ دَالرِّمَالِ ذَرَّةٌ ذَرَّةٌ . اللهُ مَّصَلِّهُ وَسَلِوْ سَلِوْ مَا لِمُ اللهُ عَدَ دَكُلِّ عَلَىٰ سَيْدِ نَامُ حَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهِ وَصَحْبِهِ عَدَ دَكُلِّ عَلَىٰ سَيْدِ نَامُ حَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهِ وَصَحْبِهِ عَدَ دَكُلِّ ذَرَةٍ إِنْ اللهُ عَدَدُكُلِ مَا اللهُ وَصَحْبِهِ عَدَدَكُلِ ذَرَةٍ إِنْ اللهُ عَدَدُكُلِ مَا اللهُ وَصَحْبِهِ عَدَدَكُلِ مَا اللهُ اللهُ وَصَحْبِهِ عَدَدَكُلِ مَا اللهُ اللهُ وَصَحْبِهِ عَدَدَكُلِ مَا اللهُ اللهُ وَصَحْبِهِ عَدَدَكُلِ اللهُ وَصَحْبِهُ عَدَدَكُ لِلهُ وَصَحْبِهِ عَدَدَكُ اللهُ اللهُ وَصَحْبِهُ عَدَدَكُ لِلهُ وَصَحْبِهُ عَدَدُكُ لِلّهُ وَصَحْبِهُ عَدَدَكُ لِللهُ وَصَحْبِهُ عَدَدُكُ لِلهُ وَصَحْبِهُ عَدَدُكُ لِلهُ وَصَحْبِهُ عَدَدُ وَعَلَىٰ اللهُ وَصَحْبِهُ عَدَدُكُ لِلهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّ

الدُّعَاءِ، نُوِّرِ اللَّهُ تَمَ عَلَيْنَا فَكُوْبَنَا وَقُبُوْرَنَا وَ آبْصَارَنَا وَبَصَارِرْنَا بِرَحْمَةٍ مِنْكَ يَااَرُحَوَ الرَّاحِمِيْنَ. (ص.١٨١)

چھٹادن:

- (۵) الله على سَيْدِ مَا مُحَمَّدِ النَّبِي الْأَقِي اللَّعِي اللَّهِ عِن اللَّهِ عِن اللَّهِ عِن اللَّهِ عِن اللَّهِ عِن اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل
- (٥) الله عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ قَعَلَى الله سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ مَا اتَّصَلَتِ الْعُيُونُ بِالنَّظِرِ، وَ مَحَمَّدُ النَّكُونُ بِالنَّظِرِ، وَ مَحَكَّا الْمُكُونُ بِالنَّظِرِ، وَ مَحَكَاجُ وَاعْتَمَرُ، وَلَمُ النَّكُونُ بِالنَّهُ وَاعْتَمَرُ وَلَكُنَى وَخَلَقَ وَخَدَر. وَطَافَ بِالنَّبَيْتِ الْعَتِيْقِ وَقَبَلَ وَلَكِنَى وَخَلَقَ وَخَدَر. وَطَافَ بِالنَّبَيْتِ الْعَتِيْقِ وَقَبَلَ الْمُحَجَرَ وَمَن وَمَافَ بِالنَّبَيْتِ الْعَتِيْقِ وَقَبَلَ الْمُحَجَرَ وَمَن وَمَا الْمَاسِلُونَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَقَبَلَ الْمُحَجِدَ وَمَن وَمَا وَالْمَاسِلُونَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَقَبَلَ الْمُحَجِدَ وَمَا وَمَا وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَلَيْلُونُ وَلَا الْمُحَدِي وَلَا اللّهُ الْمُعْلِي وَالْمُعَلِي وَلَا اللّهُ وَالْمُعَلِي وَلَا اللّهُ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَلَيْ الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعْلِى وَالْمُعَلِي وَعَلَى وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَلَيْ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعُلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَلَمْ وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَ
- ﴿ اَللَٰهُ مَّ صَلِّعَلَىٰ سَيِّدِ نَامُحَمِّدِ وِالْمَبْعُوُبِ فَ وَ الْمُبْعُوبِ اللهِ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ ال
- (۵) اَللَّهُ مَّ صَلِّعَلَى سَيِّدِ نَامُحَمَّدِ الْمُخْتَارِلِلسِّيَائِةِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْقَلَمِ (ص: ١٠٠٠)
- (۵) الله مَرْصَلِ عَلَى سَيِدِ نَامُحَمَّمَ دِوالَّذِی صَلَّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ وَامْرَانُ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَيُسَلِّمُ وَامْرَانُ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَيُسَلِّمُ وَسُرَانُ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَيُسَلِّمُ وَسُرَانُ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَيُسَلِّمُ وَسُرَانُ يَصَلَيْهِ مِن ٢٠٨٠)
- ﴿ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَانْوَاجِهِ مَا انْهُلَّتِ الدِّيمُ، وَمَاجَرَّتُ عَلَى الْمُذْ بِنِينَ اَذُيالُ الْكُرُمِ ، وَسَلَّمَ نَسُلِبُمُا وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ . (٢٠٠ - ٢٠٥)
- (٣) يَاحَى يَافَيُومُ ، يَاذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ، صَلِّ عَلَى سَيْدِ نَامُحَمَّدِ وَعَلَىٰ السَيْدِ نَامُحَمَّدِ ، وَ عَلَى سَيْدِ نَامُحَمَّدِ نَامُحَمَّدِ وَعَلَىٰ السِيْدِ نَامُحَمَّدِ ، وَ اَخْي قَلْبِي وَامِثْ نَفْسِي ، حَتَى آخِيا بِكَ حَيَاةً طَيِّبَةً فِي الدُّنِي وَالْا خِرَةِ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِ يُنَ . (م. ٢٢١)

- الله وَاضْعَا بِهِ آجُمَعِ أَنَّ مَلَا لَا ذَائِمَةً بَاقِيَةً إِلَىٰ الله وَاضْعَا بِهِ آجُمَعِ أَنَ مَلَا لَا ذَائِمَةً بَاقِيَةً إِلَىٰ الله وَاضْعَا بِهِ آجُمَعِ أَنَ مَلَا لَا ذَائِمَةً بَاقِينَةً إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ ، حَتَّى نَجِدَهَا وِقَايَةً لَنَا مِنْ نَاسِ الْجَحِيْمِ ، وَمُوصِلَةً لِاقَلِنَا وَأَخِرِنَا مَعْشَرَا لَمُؤْمِنِيْنَ الْجَحِيْمِ ، وَمُوصِلَةً لِاقَلِنَا وَأَخِونَا مَعْشَرَا لَمُؤْمِنِيْنَ إِلَىٰ دَارِ النَّعِيْمِ ، وَمُؤْمِلَةً لِاقَلِنَا وَأَخِولَنَا مَا لَكُونِهِ يَاعَظِيمُ مِن مِن اللهُ وَاللَّهُ وَجَهِلَكَ الْكُونِهِ يَاعَظِيمُ مَن مِن اللَّهُ مَعْنَدُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْمُ اللَّهُ مَا يَعْلَيْمُ مَن وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل
  - (٣) اللهُ مَّ صَلَّا فَ سَلِمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَتِدِ نَامُحَمَّدِ وَعَلَىٰ اللهُ مَلَاثَةُ بَلِيْقُ بِجَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَكَمَالِهِ، وَعَلَىٰ اللهِ، وَعَلَىٰ اللهِ، وَعَلَىٰ اللهِ، وَعَلَىٰ اللهِ، وَمَلَا وَسَلِمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِ نَامُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهِ، وَاذِ قُنَا بِالصَّلَا فِي عَلَيْهِ لَذَةً وصَالِهِ (٥٠٠٣)
  - آللُهُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَقَدِ طِبِ الْقُلُوبِ وَكَالِمُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَقَدِ طِبِ الْقُلُوبِ وَكَانِهُ وَكُوبِ وَكَانِهُ وَكُوبِ وَكُوبِ الْقُلُوبِ وَسَفَائِهُا، وَعَلَى الْآبُكُ انِ وَشِفَائِهُا، وَعَلَى الْآبُكُ انِ وَشَفَائِهُا، وَعَلَى الْآبُكُ انِ وَصَغَيْهِ وَسَلِّمُ (م. ٢٠٦) الْآبُكُ الِهُ وَصَغَيْهِ وَسَلِّمُ (م. ٢٠٦)
  - (الله وَصَعَبِهِ وَسَرِّةُ عَدَدَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الْأُرْقِي وَعَلَىٰ اللهِ وَصَعَبِهِ وَسَرِّةُ عَدَدَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللهِ وَصَعَبِهِ وَسَرِّةً عَدَدَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَنْ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال
  - الله مَحَدَد وَعَلَى إِخْوَانِهِ وَاللهِ، صَلَاةً وَسَلَامًا نَفْرَعُ مُحَدَد وَعَلَى إِخْوَانِهِ وَاللهِ، صَلَاةً وَسَلَامًا نَفْرَعُ مُحَدَد وَعَلَى إِخْوَانِهِ وَاللهِ، صَلَاةً وَسَلَامًا نَفْرَعُ مِعَا اللهَ اللهُ الل

ساتوال دن:

﴿ اللَّهُ مَّ صَلَّا عَلَىٰ سَيِدِ نَامُ حَمَّدِ بِكُلِّ حَكَلَا قِ ثَعِبُ اَنْ يُصَلَّى بِهَاعَلَيْهِ ، فِي كُلِّ وَقَيْبٍ يُعِبُ اَنْ يُصَلَّى بِهِ عَلَيْهِ . اللَّهُ مَّ سَلِمُ عَلَىٰ سَيْدِ نَامُ حَمَّدِ يُصَلَّى بِهِ عَلَيْهِ . اللَّهُ مَّ سَلِمُ عَلَىٰ سَيْدِ نَامُ حَمَّدِ بِكُلِّ سَكَمْ نُحِبُ آنُ يُسَلَّمَ بِهِ عَلَيْهِ ، فِي كُلِّ وَ قُتِ مِكَةً وَسَلَامًا كَالِمُ يُنِ مُحَدَّةً وَسَلَامًا كَالِمُ يُنِ مَعَدَّةً وَسَلَامًا كَالِمُ يَنِ مَا عَلِمْتَ ، وَذِنَةً مَا عَلِمْتَ ، وَذِنَةً مَا عَلِمْتَ ، وَذِنَةً مَا عَلِمْتَ ، وَمِدَا كَالْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلِمْتَ ، وَعِلْ اللهِ وَصَعْبِهِ وَإِخْوَانِهِ ، (ص: ١٦٥) ذَلِكَ عَلَى اللهُ وَالْمُ اللهُ وَمَعْبِهِ وَإِخْوانِهِ ، (ص: ١٦٥) ذَلِكَ ، وَعَلَى اللهِ وَالْحَالِهِ وَالْحَالِةِ وَالْمَا اللهِ وَالْحَالِةِ وَالْحَالِةِ وَالْحَالِةِ وَالْحَالِةِ وَالْحَالِةِ وَالْحَالِةِ وَالْحَالِةِ وَالْحَالِةِ وَالْحَالِةِ وَالْمَالِةُ وَالْحَالِةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالِةُ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالِةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالِةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالِةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِةُ وَالْمَالِةِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِةُ وَالْمَالِةُ وَالْمَالِةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمَالِةُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِقُولِهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِقُولِهُ وَالْمَالَةُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمِلْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمَالِةُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْم

آلله مَعْدِه وَسَلِم مَعْدِه وَ مَلْ مَعْدَد وَكُلِ حَرْفٍ جَرْم بِهِ الْقَلَمُ. (ص: ١١٨) صَعْدِه وَسَلِمُ بِعَد دِكُلِ حَرْفٍ جَرْم بِهِ الْقَلَمُ. (ص: ١١٨) صَعْدِه وَسَلِمُ مَعْلَى سَيْد نَا مُحَمَّد وَعَلَى الله قَدُر " لَا إِلٰهُ إِلاَ اللهُ على سَيْد نَا مُحَمَّد وَعَلَى الله قَدُر " لَا إِلٰهُ إِلاَ اللهُ هُ . وَاعْنَا وَاحْفَظْنَا وَوَفِقْنَالِمَا مَدُنَا لُهُ مَا لُهُ مَا اللهُ وَاصْعَا بِهِ الشَّدَة وَارْضَ عَنِ الْحَسَنَا يُنِ اللهُ وَاصْعَا بِهِ الشَّلَة وَاللَّه وَاصْعَا بِهِ الشَّلَة مَا الله وَاصْعَا بِهِ الشَّلَة مَا الله وَاصْعَا بِهِ الشَّلَة مَا الله الله مَا الله وَاصْعَا بِهِ الله الله مَا الله وَاصْعَا بِهِ السَّلَة مَا الله وَاصْعَا بِهِ اللهُ الله مَا الله وَاحْدُ فِلْنَا الْجَنَّة وَاللَّلَام ، وَادْ فِلْنَا الْجَنَّة وَاللَّلَام ، وَادْ فِلْنَا الْجَنَّة وَاللَّلَام ، وَادْ فِلْنَا الْجَنَة وَاللَّلَام ، وَادْ فِلْنَا الْجَنَّة وَاللَّلَام ، وَاللَّلَام ، وَادْ فِلْنَا الْجَنَّة وَاللَّلَام ، وَادْ فِلْنَا الْجَنَّة وَاللَّلَام ، وَادْ فِلْنَا الْجَنَّة وَاللَّلَام ، وَادْ فَاللَّلُه مِنْ اللَّهُ وَالْمُعْلَى وَمَعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللْمِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

(٤) اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

بِبُرَكَتِهَا الْآفُوالَ وَالْآفُوالَ اللَّهُ مَصَلِّ وَسَلِمُ وَسَلِمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِدِ المُسَيِّعُ السَّيِئَاتِ. عَلَى سَيِدِ المُسَيِّعُ السَّيِئَاتِ. اللَّهُمَّ صَلِّ اللَّهُمَّ صَلَّا اللَّهُمَّ صَلَّ اللَّهُمَّ صَلَّ السَّيْعُ السَّيِعُ السَّيِعُ السَّيْعُ السَّهُ وَسَلِّهُ اللَّهُ عَلَى سَيِد اللَّهُ عَلَى سَيِد السَّهُ وَالِنَّ اللَّهُ عَلَى سَيِد السَّهُ وَالِنَّ اللَّهُ عَلَى سَيِد اللَّهُ وَسَلَّةً اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ عَلَى سَيِد اللَّهُ عَلَى سَيْد اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ الْعَالَ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ الْعُلَالُ الْعُلَالُ الْعُقَالُ الْعُلَالُ الْعُلِي الْعُلَالُ الْعُلَالُ الْعُلَالُ الْعُلَالُ الْعُلَالُ الْعُلَالُ الْعُلَالُ الْعُلِي الْعُلَالُ الْعُلَالُ الْعُلَالُ الْعُلِي الْعُلَالُ الْعُلِي الْعُلِي الْعُلَالُ الْعُلَالُولُ الْعُلَالُ الْعُلَالُ الْعُلِي الْعُلَالُ الْعُلَالُ الْعُلَالُ الْعُلَالُ الْعُلَالُ الْعُلَالُهُ الْعُلَالُولُ الْعُلَالُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلَالُولُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ال

- ﴿ اَللّٰهُ مَّ صَلِّ عَلَى سَيِدِ نَامُحَمَّدَ وَعَلَىٰ الْمِسَيِّدِ نَامُحَمَّدَ وَعَلَىٰ الْمِسَيِّدِ نَامُحَمَّدَ وَعَلَىٰ الْمِسَيِّدِ نَامُحَمَّدُ وَعَلَىٰ الْمِسَيِّدِ فَا مُحَمَّدُ وَمَا رِكُ وَسَلِمْ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ وَمَا رِكُ وَسَلِمْ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ وَمَا رَفَ وَسَلِمْ عَلَيْهِ وَكَوَاءِ ، وَبَارِكُ وَسَلِمْ عَلَيْهِ مَعْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَكَوَاءً ، وَمَا رَفَ وَسَلِمْ عَلَيْهِ وَكَوَاءً ، وَمَا رَفَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَكُواءً ، وَمَا رَفَ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَكُواءً ، وَمَا رَفَ وَاللَّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ
- (ع) الله وَصَلِمَ الْمُسَيِدِ الْمُحَمَّدِ. صَلَاقًا تَهَبُ الْمُكَادِ وَفَوْقَ الْمُرَادِ، فِي وَالِالْدُ نَيَا وَوَالِ الْمُرَادِ وَفَوْقَ الْمُرَادِ ، فِي وَالِالْدُ نَيَا وَوَالِ الْمُنَادِ ، وَعَلَىٰ الله وَصَعِبْه ، وَبَارِكْ وَسَلِوْ ، عَدَى مَا الْمُحَادِ ، وَعَلَىٰ الله وصَعِبْه ، وَبَارِكْ وَسَلِوْ ، عَدَى مَا عَلِمُتَ ، وَمِلْ مَا عَلِمُتَ ، وَمِلْ مَا عَلِمُتَ ، ومِنْ مَا عَلِمُتَ ، ومَا مِنْ مَا عَلِمُتَ ، ومِنْ مَا عَلِمُ مَا عَلِمُ مَا عَلِمُ مَا عَلَى مُنْ مَا عَلِمُ مَا عَلِمُ مَا عَلِمُ مَا عَلِمُ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلِمُ مَا عَلِمُ مَا عَلِمُ مَا عَلِمُ مَا عَلِمُ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلِمُ مَا عَلِمُ مَا عَلِمُ مَا عَلَى مَا عَلِمُ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلِمُ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عِلْمُ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُنْ مَا عَلَى مِنْ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مِنْ مَا عَلَى مَا ع
- ﴿ اَللَٰهُ وَالرَّفِ اللَّهُ عَلَا اللَّمَا وَالْآرُضِ ، وَمَنْ يَقُولُ اللَّمَا وَالْآرُضِ ، وَمَنْ يَقُولُ اللَّهُ عَلَى النَّالِكَ اَنْ تَصَلِّى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِ اللْمُواللِّهُ وَاللَّهُ وَالل
  - ﴿ صَلَى اللهُ عَلَى سَتِيدِ نَامُحَنَّةً مِ وَعَلَى أَلِهِ وَ صَلَى اللهِ تَعَالَى أَلَهُ وَ صَلَى اللهِ تَعَالَى وَ اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهُ اللهُ

## مدینه منوره میں حضورا کرم علی خدمت میں حاضری اوراس کے آداب

روضهٔ اقدس کی زیارت:

رسول الله ﷺ نے فرمایا: جس نے مجے کیا اور اس کے بعد میری قبر کی زیارت کی میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی میری وفات کے بعد تو وہ (زیارت کی سعادت حاصل کرنے میں) انہی لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ (بیعق)

رسول الله ﷺ نے فرمایا: جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔(ابن خزیمہ)

رسول الله ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے جج کیااور میری زیارت نہ کی اس نے بد سلوکی کی ۔ (ابن عدی سند حسن)

رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جومیری قبر کے پاس مجھ پردرود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں۔ (بیمق)

فائدہ: .....رسول اللہ ﷺ فی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور یہ بات اہل سنت کے مسلمہ عقائد میں سے ہے، اس لئے آپ ﷺ کے جوامتی قبر مبارک پر حاضر ہوکر سلام عرض کرتے ہیں آپ ﷺ ان کا سلام سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں ،الی صورت میں وفات کے بعد آپ ﷺ کی قبر مبارک پر حاضر ہونا اور سلام عرض کرنا ایک طرح بالمثافہ (یعنی آ منے سامنے ) سلام پیش کرنے کے برابر ہے جو بلا شبہ ایک عظیم سعادت ہے جس کی ہرزائر کو مام آواب کے ساتھ ہر قیمت پر حاصل کرنے کی کوشش کرنی جاہیے ۔

تعظیم سعادت:

جے کے بعدسب سے افضل اور سب سے بڑی سعادت سیدالا نبیاء رحمۃ للعالمین

بھی کے روضۂ اقدس کی زیارت ہے، رسول اکرم بھی کی محبت وعظمت وہ چیز ہے جس کے بغیرایمان درست نہیں رہ سکتا ، لہذا مقدس سرز مین میں پہنچنے کے بغداب روضۂ اقدس کے سامنے خود حاضر ہو کر درود وسلام پڑھنے کی سعادت اور اس پر ملنے والے بے شار تمرات و برکات حاصل کریں ، جودور سے درود وسلام پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتے۔

جن خواتین وحضرات پرجج فرض ہوان کے لئے پہلے جج کر لینااور زیارت مدینہ
کے لئے بعد میں جانا بہتر ہے،اور جن پرجج فرض نہ ہوانہیں اختیار ہے کہ جا ہیں پہلے مدینہ
منورہ حاضر ہوں اور بعد میں جج کریں یا جج پہلے کریں اور مدینہ منورہ بعد میں حاضر ہوں۔
جب رُخ طبیبہ سفر ہو:

(۱)....جب مدینه منوره کا سفر شروع کریں تو حضور اقدی ﷺ کے روضهٔ اقدس کی نیت کریں اور بیان نیت کریں:

''اے اللہ میں سر کار دوعالم ﷺ کے مزار مبارک کی زیارت کے لئے مدینہ منورہ کا سفر شروع کرتا ہوں،اے اللہ اسے تبول فرمالیجئے۔'' آمین

(۲) .....دیند منوره جاتے وقت احرام کی ضرورت نہیں ہے البتہ واپسی پراگر مکر مہ آنا ہوتو احرام باندھنا ہوگا اس لئے احرام کی متعلقہ ضروری اشیاء ساتھ رکھیں۔
(۳) .....فر مدینہ میں سنتوں پڑ مل کرنے کا بہت ہی خیال رکھیں اس کے لئے مولا ناعبد اکلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عکیہ کو بیستری نیا مصاحب دامت برکاتهم کی تالیف 'نیارے نی جھی کی بیاری سنیں' بطور خاص مطالعہ میں رکھیں۔

(۳) .....اس سفر میں ذوق وشوق اور پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ کٹرت سے درودِ باک پڑھیں، نماز والا درود شریف سب سے افضل ہے۔

(۵) ..... جب مدینہ منورہ کی آبادی اور مکانات نظر آئیں تو اپنے شوق دید (یعنی زیارت کے جذبے) کواور زیادہ کریں اور خوب درود وسلام پڑھتے ہوئے مدینہ منورہ

میں داخل ہوں۔

مسجد نبوی الله میں حاضری:

(۱)....جب روضۂ اقدس پرنظر پڑے تو عاشقانہ نظروں سے دیکھیں ہو سکے تو آتشِ عشق کواور تیز کرنے کے لئے بیاشعار بھی پڑھ لیں:

دُهوندُ تَی تَقی گنبدِخصریٰ کوتو د کیهوه ہاے نگاہِ بقرار ہوشیارا ہے جان مضطر ہوشیار آگیا شاہِ مدینہ کا دیار

(۲)....معلم کے یہاں سامان رکھ کرخسل کرلیں تو بہتر ہے ورنہ وضوء کریں احجمال ہے اورخہ وضوء کریں احجمال کی اورخوشبولگا ئیں اور مسجد نبوی کی طرف ادب واحتر ام کے ساتھ چلیں نفلی صدقہ کریں۔

(٣) ..... 'باب جرئيل' معلوم ہوتو پہلی مرتبداس سے داخل ہونا افضل ہے یا ''باب السلام'' سے ، ورنہ جس درواز سے سے داخل ہول درست ہے۔ داخل ہوتے وقت رکہیں: "بیٹ میرا ملّه و العبد کا کہ والمستکدم صکلی دستو لا الله ، الله می العبد کا کہ می المستکدم میکی دستو لا الله ، کہیں کہیں کرت اغیر کی دیو ہوئے ہی ، وا فنتح بی آبواب دی میتائے ،

اور دایاں قدم مبجد کے اندر رکھیں اور نفلی اعتکاف کی نیت کرنے کوغنیمت مجھیں۔

(۴) ....سيد هي 'رياض الجنة' 'آجا کيس اگر با آسانی آسکيس ورنه جہاں جگهل

جائے اور مکروہ وقت نہ ہوتو و ہاں دور کعت نماز نفل' تحیۃ المسجد' پڑھیں۔

(۵)..... پیرمحراب النبی ﷺ کے پاس آئیں اگر با آسانی آسکیں، یہاں حضور

اکرم عِی کامبارک منبرتھا،اس جگہ شکرانہ کی نفلیں پڑھیں اور نفل پڑھ کرالٹد تعالیٰ کا دل ہے شکر کریں کہ اس نے نفل وکرم سے یہاں تک پہنچادیا اور دعا کریں کہ میں اب

سلام عرض کرنے جارہا ہوں میراسلام قبول ہوجائے۔

روضة اقدس برسلام:

(۱)....اب بڑے ادب واحر ام کے ساتھ اور اپنی نالائقی اور روسیاہی کے

استحضار کے ساتھ روضۂ اقدس کی طرف چلیں ، جب آپ جالیوں کے سامنے جہاں جالیوں میں تین گول میں جاندی کی شختی لگی ہوئی ہے ، پہنچ جا ئیس تو اس جگہ بالکل سامنے ان جالیوں میں تین گول سوراخ نظر آئیں گے۔ پہلے سوراخ پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ سے حضور اکرم ﷺ کا چبرہُ انورسامنے ہے۔

(۲) ..... یہ سوچیں کہ جو مقام عرش اعظم سے انصل ہے آپ وہاں کھڑ ہے ہوئے ہیں ۔علاء فرماتے ہیں کہ جس جگہ آپ جا تنا کلڑا عرش ہوئے ہیں کہ جس جگہ آپ جھٹھ کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے اتنا کلڑا عرش اعظم سے افضل ہے۔

م یا خیر من دونت بالقاع اعظمه فطمه فطاب من طینبهات القاع والاکم فطاب من طینبهات القاع والاکم نفیری الفیداء لیقبر آنت ساکنه فیری الفیداء لیقبر آنت ساکنه فیلواله و فیلوله و ف

آہتہ قدم نیجی نگاہ بیت صدا ہو خوابیدہ یہاں رورِح رسول ﷺ ہے

(٣) .....جالیوں سے اندازاً تین جار ہاتھ کے فاصلے پرادب سے کھڑے ہوجا کیں، ہاتھ سیدھے کریں، نظر نیجی کریں، اور دھیان نبی کریم ﷺ کی طرف لگا کیں، اور دھیان نبی کریم ﷺ کی طرف لگا کیں، اور دمیانی آواز سے جونہ تو بالکل بلند ہونہ بالکل آستہ، ادب کے ساتھ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں سلام عرض کریں اور کہیں:

اَلْسَادُمُ عَلَيْكَ أَيُهَا اللِّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبُرَكَاتُهُ

اور یوں مجھیں کہ میراسلام رسولِ خدا بھٹھ نے س لیا ہے اور آپ بھٹھ سلام کا جواب محلام کا جواب بھی آپ بھٹھ نے ارشادفر مایا ہے۔

(۴) .....اب پورے ادب واحتر ام اور دھیان کے ساتھ جس قدر ہوسکے درودو سلام پڑھیں جونسا درود شریف جاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں ،گر ہمارے بزرگوں نے روضہ اقدس پراس طرح درود وسلام پڑھنے کولکھا ہے:

اقدس پراس طرح درود وسلام پڑھنے کولکھا ہے:

انھ آلگ کی کا دستا کہ م کیانے کیا رکسٹو کی اللہ م کا دیا ہے کہ دیا ہ

اَلْصَّلَا ۚ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ اَلْصَّلَا ۚ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِى اللهِ اَلْصَّلَا اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَبِيْبَ اللهِ اَلْصَّلَا اللهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ

آپ بیالفاظ بار باربھی دھراسکتے ہیں ، تا ہم بیالفاظ دل سے اداء کریں اور پوری طرح دھیان حضورا کرم ﷺ کی طرف رہے اور نماز میں جو درو دشریف پڑھا جاتا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔

(۵) .....درود وسلام بره کریول کمیل که الله تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے: " وَ لَوْ اَنْهِمُوادُ ظُلُمُوا اَ نَفْسَتُهُمُو ، (نیاء: آیت نبر۲۳)

جن لوگوں نے اپ اورظم کیا یعنی گناہ کیا "جماء کو گئے" اے بی کاش اوہ آپ کے پاس آتے ، یہال کہیں کہا اللہ! میں نے اپ اورظم کیالیکن میں آپ کے بی بھٹائے کے پاس آتے ، یہال کہیں کہا اللہ! میں نے اپ اوروہ اللہ "اوروہ اللہ تعالیٰ ہے معافی پاس آگیا آپ کی توفیق وکرم ہے۔" فاستعنی واللہ "اوروہ اللہ تعالیٰ ہے معافی جا ہے ہیں تو اللہ تعالیٰ! میں اس آیت پمل کررہا ہوں اور آپ سے معافی جاہ ہوں۔ "وَاسْتَعُفُر کَهُمُ الرَّسُولُ" اوران کے لئے ہمارارسول بھی معافی جا ہتا ہو،" لو جَدُواللہ تُو الله تُو الله تُو الله تُو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت تو ہر نے والا اور جم کرنے والا پاتے۔

یہال کہیں: اے اللہ کے رسول بھٹے! دوکام میرے اختیار میں تھے، آپ بھٹے کے پاس آ نااور مغفرت مانگنا، تو میں اللہ تعالیٰ کی تو فیق وکرم ہے آپ بھٹے کے پاس آگیا اور اللہ تعالیٰ ہے معافی مانگ رہا ہوں۔ اے اللہ کے رسول آگی اب آگے آپ کا کام ہے کہ میرے لئے آپ مغفرت مانگئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "وَالسَّتَغُفُر کَهُوُ الرَّسُولُ" پی میرے لئے آپ مغفرت مانگنا آپ بھٹے کے اختیار میں ہے اور آپ بھٹے کریم ہیں۔

ر یا رب تو کریم و رسول تو کریم صد شکر که ما ایم میانِ دو کریم

یااللہ تعالیٰ! آپ کریم ہیں آپ کارسول بھی کریم ہے ہیں تکڑوں بارشکر ہے کہ ہم دوکر یموں کے درمیان ہیں اور دوکریم کے درمیان جس کی شتی ہوگی وہ شتی کیسے ڈونی گی؟

پرعرض کریں کہ اے بی کریم بھٹ ،اے رحمت للعالمین بھٹ ،آپ سارے جہال کے لئے رحمت ہیں اور میں آپ کا ادنی احتی ہوں ،ادنی احتی ہونے کی حیثیت سے آپ بھٹ سے درخواست کرتا ہوں کیونکہ آپ بھٹ کریم (مہربان) ہیں کہ اپنا دستِ کرم میری طرف بردھائے اور میرے لیے مغفرت ما مگ کا واستعفر کہ ہوالو سول سول اللہ بورا کرد بیح ،اس کے بعد خوب دیر تک اللہ تعالی سے دعا ما مگٹے رہیں ،لیکن ہاتھ اٹھا کرنہیں ، ہاتھ گرائے ہوئے ہوں ، کیونکہ لوگوں کو غلط نہی ہوگی کہ نعوذ باللہ حضور اکرم بھٹ سے دعا ما مگٹ رہا ہوں۔ اگر ہاتھ اٹھانا ہوتو کعبہ شریف کی طرف منہ کرلیں۔

(۲) ....اس کے بعد وائیں طرف جالیوں میں جو دوسرا سوراخ ہے اس کے سامنے کھڑ ہے ہوکر حضرت ابو برصد این رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس طرح سلام عرض کریں:

اکست کہ مُر عَلَیْ کُورُ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بُرِکَا تُنَهُ یَاسَتِ دَنَا

السلام عدينو ورحمه الله وبراه مه ياسيد أبابكر والصِرِيق، رضِى اللهُ تعالى عَنْكَ وَعَنّا.

''السلام علیم ورحمة الله و بر کانهٔ !اے ہمارے سر دارا بو بکر صدیق!اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے راضی ہوجا کیں۔''

(2) ۔۔۔۔۔اس کے بعد پھر ذرادا کیں طرف ہٹ کر تیسر ہے سوراخ کے سامنے کھڑ ہے ہوکر حضرت عمرفاروق عظیم کی خدمت میں اس طرح سلام پیش کریں:

اَسْتَ لَدُمُ عَلَيْ كُوُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرِّكَانَهُ يَا اَمِيْرَا لَهُ وُمِنِيْنَ سَيِّدَ نَا عُهَدَ رَبْنَ الْحَقَلُ اِسْ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْكَ وَعَنَا سَيِّدَ نَا عُهَدَ رُبْنَ الْحَقَلَابِ، رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْكَ وَعَنَا

"السلام عليكم ورحمة الله وبركانة إاے امير المؤمنين جمارے سردار حضرت عمر

فاروق!الله تعالیٰ آب ہے اور ہم سے راضی ہوجا کیں۔''

(۸) ....اس کے بعد پھرالٹے ہاتھ کی طرف ای پہلے سوراخ کے سامنے آجا کیں جس میں رسولِ خدا ﷺ ہیں اور نمبر چار پر لکھے ہوئے درودوسلام یا نماز والا درود شریف ذوق و شوق سے پڑھیں اور جن لوگوں نے آپ سے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کو کہا ہے ان کا سلام اپنی زبان میں اس طرح پہنچادیں مثلاً ''یا رسول اللہ! کمال الدین اور فیضان الرحمٰن نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے آپ ان کا سلام قبول فرمالیں اور دہ آپ سے شفاعت کے امیدوار ہیں'۔

اگرنام یادنه کیس تواس طرح عرض کردین:

''یارسول الله! بہت ہے لوگوں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے ان سب کا سلام قبول فرمالیجے''۔

پراس جگراس جگرے ہے۔ کرایی جگہ جلے جائیں کہ آپ کے قبلہ روہ و نے میں روضہ اقدی والدین، اقدی طرف پیٹے نہ ہواور اللہ تعالی ہے خوب رو روکر اپنے اور اپنے والدین، اسا تذہ، شخ ، بزرگانِ وین، اہل وعمال ، ملنے جلنے والوں، دعا کرانے والوں اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا کریں۔ ہوسکے تو بیدعا بھی مانگ لیجے ، ان شاء اللہ تعالی ان کی برکت سے اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوگا وردعا ہیں بھی قبول ہوئیں۔ اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوگا وردعا ہیں بھی قبول ہوئیں۔ اللہ تعالی ایک تحصیر کے اللہ تعالی ایک کے بخش ویں اور میرے نبی کی امت کو بخش دیں۔ اللہ تعالی ایجھ برتم فر مادیں اور پوری است محدید ویک پرتم فر مادیں۔ اللہ تعالی ایکھ پرتم فر مادیں اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید ویک کے برایت د جسکے اور پوری است محدید کے برایت دو برایت در برایت در برایت در برایت در برایت در برایت در برایت دو برایت در بر

اے اللہ تعالیٰ! بچھے عافیت سے رکھیے اور پوری امتِ محمد یہ بھٹے کو عافیت سے رکھیے۔
بس ای کوسلام کہتے ہیں۔ جب سلام عرض کرنا ہوتو ای طرح عرض کیا کریں۔
(۱۰) جب تک مدینہ منورہ میں قیام رہے کثرت سے روضۂ اقدی کے سامنے حاضر ہوکر سلام عرض کیا کریں، خصوصاً پانچوں نمازوں کے بعد، آگر کی وقت حاضری کاموقع نہ ہوتو پھر آپ مسجد نبوی بھٹے میں کسی بھی جگہ سے سلام عرض کر سکتے ہیں، گراس کی وہ فضیلت نہیں جو سامنے حاضر ہوکر سلام عرض کرنے میں ہے۔
وہ فضیلت نہیں جو سامنے حاضر ہوکر سلام عرض کرنے میں ہے۔
مسجد نبوی بھٹے کے باہر سے جب بھی روضۂ اقدیں کے سامنے سے گذریں تو تھوڑی ویر کھٹے رسلام عرض کرے آگے بردھیں۔

خواتين كاسلام

(۱) ..... خواتین کوروضۂ اقدی کی زیارت اور سلام عرض کرنا چاہیے ،اور طریقہ سلام عرض کرنے کا او پر کھا گیا ہے، خواتین بھی اس کے مطابق سلام عرض کریں، البتہ (اگر حکومت کی طرف سے ممانعت نہ ہوتو) ان کے لئے رات کے وقت حاضر ہوکر سلام عرض کرنا بہتر ہے، اور جب زیادہ بجوم ہوتو کچھا صلہ ہی ہے سلام عرض کیا کریں۔

(۲) .....اگر کسی خاتو ن کو ما ہواری آرہی ہو یا وہ نظای کی حالت میں ہوتو گھر پر قیام کرے سلام عرض کرنے مبجد نبوی میں نہ آئے ، البتہ اگر مبجد کے باہر" باب السلام" قیام کرے سلام عرض کرنے چاہر" باب السلام" کے پاس یا کسی اور درواز ہے کے پاس کھڑی ہوکر سلام عرض کرنا چاہے تو کر کئی ہوادر جب پاک ہوجائے تو رضۂ مبارک پرسلام عرض کرنے کے لئے چلی جائے۔

جب پاک ہوجائے تو رضۂ مبارک پرسلام عرض کرنے کے لئے چلی جائے۔

(۳) ..... میہ منورہ میں بھی خواتین کو گھر ہی میں نماز پڑھنا افضل ہے کو نکہ انہیں گھر میں نماز اواء کرنے سے مبحد نبوی کی جماعت میں شامل ہوکر نماز محبد میں سلام کرنے آئیں اور نماز کا وقت آنے پر مبحد نبوی کی جماعت میں شامل ہوکر نماز اواء کر لیں تو ان کی نماز ہوجائے گی۔

## حاليسنمازي

حضرت انس رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله وہ الله عنہ مایا کہ جوشی میری مسجد میں جائی ہے دوزخ میری مسجد میں جالیس نمازیں ادا کرے اور کوئی نماز اس کی فوت نہ ہو، اس کے لئے دوزخ اور عذاب ونفاق ہے براءت کھی جائے گی (منداحم)

اس حدیثِ پاک سے مسجدِ نبوی میں جالیس نمازی اداکرنے کی ہوی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے نمازی کو دوزخ کے عذاب اور نفاق سے بری فر مادیتے ہیں۔اس لئے مسجدِ نبوی کی نمازوں کا خاص اہتمام رکھنا جا ہیئے اور جالیس نمازیں ادا کر کے عظیم فضیلت حاصل کرنی جا ہیئے ۔لیکن مسجدِ نبوی میں جالیس نمازیں ادا کرنا فرض یا واجب نہیں ہے اور بینمازیں جج کا کوئی حصہ نہیں ہیں،اگر کوئی شخص جالیس نمازیں مسجدِ نبوی میں ادانہ کرسکے تو اس برکوئی گناہ نہیں اور اس کے جج وعمرہ میں کوئی کی نہیں۔

#### فاكده:

خواتین کے لئے مدینہ منورہ میں بھی گھر میں چالیس نمازیں پڑھنا افض ہے،جس کا حاصل یہ ہے کہ انھیں گھر میں چالیس نمازیں پڑھنے کا تواب بھی مل جائے گااس لئے خواتین مسجد نبوی میں چالیس نمازیں اداء کرنے کی فکرنہ کریں اپنے گھروں میں نمازیں ادا کریں۔ ہاں بھی نماز کے وقت مسجد میں ہوں اور مسجد کی جماعت میں شامل ہوجا تہیں تو ان کی نماز ہوجائے گی۔

اوراگر ماہواری کےعذر کی بناء برخوا تین چالیس نمازیں اپنے گھر میں بھی دری نہ کرسکیمی ہوں نہ کرسکیمی ہوں کہ کرسکیمی ہوں کے عذر کی بناء برخوا تین جانتیاری معذوری سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالی خوا تین کومحروم نہیں فرما کمیں گے ۔خوا تین ہرنماز کے وفت وضوء کرکے گھر ہی میں مصلے پر بیٹھ کرتھوڑ ابہت ذکر کر لیا کریں یہی انشاء اللہ تعالی کافی ہے اور ضروری یہ جو نہیں مصلے پر بیٹھ کرتھوڑ ابہت ذکر کر لیا کریں یہی انشاء اللہ تعالی کافی ہے اور ضروری یہ جو نہیں

## مخضر دستورالعمل

جب تک مدیند منورہ میں قیام رہاں کو بہت ہی غنیمت جانیں اور جہاں تک بوسکے اپنے اوقات کو ذکر وعبادت میں لگانے کی کوشش کریں ،اس سلسلے میں ان امور کا اہتمام بہت مفید ہے۔

ا.....روضهٔ اقدی ﷺ پر حاضر ہوکر کثرت ہے سلام پڑھیں، کم از کم ہرنماز کے بعد حاضری دیں اور سلام پیش کیا کریں۔

۲.....کثرت ہے درود شریف پڑھتے رہیں اور ذکر و تلاوت اور دیگر تبیجات کا اہتمام رکھیں۔

سے ....." ریاض الجئے" میں جتنا موقع مل سکے نوافل اور دعا کیں کرتے رہیں اور خاص خاص ستونوں کے پاس نفل اور دعا کی کثرت کریں۔

٧ ....اشراق، جاشت، اوابين، تهجدا ورصلوٰ ة التبيح روزانه برهيس \_

۵.....کھی کھی حب سہولت مدینہ منورہ کی زیارات پر ہوآیا کریں اور کمل پر دہ کے ساتھ جنت البقیع جلے جایا کریں اور وہاں ایصال تواب اور دعاءِ مغفرت کریں اور ان کے ساتھ جنت البقیع کے جایا کریں اور وہاں ایصال تواب اور دعاءِ مغفرت کریں اور ان کے وسلے سے اپنے لئے دعا ما تکیں۔

حضرت کیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ یہاں کا دبی کھٹا ہے اور ہمارے ہندوستان کا وبی میٹھا ہے ،ای رات حضور اکرم کھٹا کو اب میں زیارت ہوئی اور آ ب میٹھٹا نے فر مایا کہ مدینہ چھوڑ دو، فوراً واپس جاؤ ہمہیں ہندوستان کا دبی اچھا لگتا ہے ،ہمارے شہرکا دبی اچھانہیں لگتا تو کیوں یہاں پرآیا نالائق؟ بہت روئے مرکا منہیں بنا۔ بے اد بی بڑی خطرناک چیز ہے اس لئے وہاں کی کی چیز کو بچھ مت کہو، جتنے لوگ جیں وہاں ان کواکرام اور بیار کی نظر سے دیکھیں۔

مت کہو، جتنے لوگ جیں وہاں ان کواکرام اور بیار کی نظر سے دیکھیں تاکہ تو اب ملے۔

مہت کہو، خینے مفروہ میں تمام گناہوں سے بے حد بچیں خصوصاً فضول با تیں ، بد نگاہی ،غیبت کرنے ،چغلی کرنے اور لڑائی جھڑا کرنے سے خاص طور پر بچیں۔

دیکاتی ،غیبت کرنے ،چغلی کرنے اور لڑائی جھڑا کرنے سے خاص طور پر بچیں۔

#### مدینهمنوره سے واپسی

جب مدیند منورہ سے واپسی کا ارادہ ہواور کروہ وقت بھی نہ ہوتو مسجد نبوی ﷺ میں دورکعت نفل پڑھیں اور پھر روضۂ اقدس کے سامنے الوداعی سلام عرض کرنے جائیں۔ اس کا وہی طریقہ ہے جو سلام عرض کرنے کا پہلے لکھا گیا ہے۔ سلام عرض کرتے وقت رونا آئے تو رو پڑیں اور اس جدائی پر آنسو بہائیں کہ خداجانے پھر کب اس مقدس در کی حاضری نصیب ہوگی اور دعا کریں: ''یا اللہ تعالیٰ! ہمارے سفر کو آسان فر ما اور عافیت وسلامتی کے ساتھ اپنے اہل وعیال میں پہنچا اور دوبارہ حاضری نصیب فر ما اور اس حاضری کومیری آخری حاضری نہ بنانا بلکہ عافیت کے ساتھ بار بارعطافر ماتے رہنا۔'' آمین فا مدہ:

مدینہ منورہ کی موت کے بارے میں حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص کو استطاعت ہوکہ وہ مدینہ میں مرے گا استطاعت ہوکہ وہ مدینہ میں مرے وہ مدینہ آ کر مرجائے ،اس کئے کہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ (زندی شریف)

حضرت عمرفاروق رضى الله عنداكثريد عاكياكرت ته:

الله عرفار وقرض الله عنداكثريد عاكياكرت ته:

الله عرفار وقرض شكها كري في سَبِيلِك وَمَوْ تَافِي بَلَدِ حَبِيبِك

"اے اللہ! مجھے اپنے راستے کی شہادت اور اپنے بیارے رسول اللہ ﷺ کے مقدی شہر میں مرنا نصیب کر "چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی ، نمازِ فجر ادا کرتے ہوئے اللہ کے راستے کے زخم کھائے اور مدینہ منورہ ہی میں مسجدِ نبوی میں وفات پائی۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آمین

ے کہاں ہے میری قسمت یہ حاضری مدینہ
میں جاگا ہوں یا رب یا خواب دیکھا ہوں

اے ساکنانِ مدینہ مجھ کو بھی یاد رکھنا

ا ک دور اوفادہ فریاد کررہا ہے

دل تربیا ہے میرا سینے میں

ہائے بہنچوں گا کب مدینے میں

قلب جس کا نہ ہو مدینے میں

اس کا جینا ہے کوئی جینے میں

اس کا جینا ہے کوئی جینے میں

(استفاده مع اضافه از ' جج وعمره' مؤلفه حضرت مولا ناعبدالرؤف تھروی صاحب دامت برکاحم و' حرمین شریفین میں حاضری کے آداب' مؤلفہ حضرت مولا ناشاہ کیم محمداختر صاحب دامت برکاتهم العالیہ)

روضة اقدس ميں حاضری کے موقع پر بڑھے جانے والے درودوسلام

ذیل میں کتاب''جامع الصلوات' اور''الصلات والبشر'' و دیگر کتب سے منتخب درود وسلام پیش کیے جارہے ہیں ، جو مختلف اکابر اور بزرگانِ دین سے منقول ہیں اور جن کا روضۂ اقدیں پر حاضری کے موقع پر پڑھنا اور آنخضرت و اللہ کی خدمت ہیں پیش کرنا نہایت باعثِ خیر و برکت اور عند اللہ تقرب اور حضور اکرم و اللہ سے محبت وعقیدت میں اضافے کا باعثِ خیر و برکت اور عند اللہ تقرب اور حضور اکرم و اللہ عند عند میں اضافے کا

#### ذربعهے۔انشاءاللہ تعالی

() اللهُ قَائِكَ النَّهُ عَلَى الْفَلَوَ السَّلُواتِ، وَاسْمَى الْبُرِكَاتِ، وَالْمُعَ الْبُرِكَاتِ، وَالْمُكَاتِ، وَالْمُكَالَّةُ وَكَاتِ، عَلَى الشُرفِ وَالْمَخَلُوقَاتِ، عَلَى الشُرفِ الْمَخَلُوقَاتِ، سَيْدِ نَا وَمَوْلاَ نَامُحَتَمَّدِ النَّمَ لَلِ الْمَخَلُوقَاتِ، سَيْدِ نَا وَمَوْلاَ نَامُحَتَمَّدِ النَّمَ لَلَمَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ اَسَلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا البَّى وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَّكَاتُهُ اللهِ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ اَفْضَلَ وَ اَذْكَى وَ اَسْلَى مَا لَهُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ اَفْضَلَ وَ اَذْكَى وَ اَسْلَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اَلَهِ اللهِ وَمَلَا يَكُمُ وَ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَمَلَا يَكُمُ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَال

### حضرت ابوبكرصديق اورحضرت عمر فاروق رضى التدعنهما كي خدمت ميس

اَسَتَكَامُ عَلَيْكُمُا يَاصَاحِبَىٰ رَسُولِ اللهِ ، يَا اَبَابَكُرِ وَ يَاعُهُرُ ، وَرَخْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَجَزَاكُمَا اللهُ عَنِ اللهِ عَبَرَكَاتُهُ ، فَجَزَاكُمَا اللهُ عَنِ الْإِسْلاَمِ وَاحْلِهِ اَفْضَلُ مَا جَزى بِهِ وَزِيْرَى نَبِي فِي الْإِسْلاَمِ وَاحْلِهِ اَفْضَلُ مَا جَزى بِهِ وَزِيْرَى نَبِي فِي اللهِ سَلاَمِ وَعَلَى حُسْنِ خِلاَ فَتِه فِي المَّيْدِ بَعُدَ وَفَاتِهِ ، حَيَاتِه ، وَعَلَى حُسْنِ خِلاَ فَتِه فِي المَّيْدِ بَعُدَ وَفَاتِه ، فَيَاتِه ، وَعَلَى حُسْنِ خِلاَ فَتِه فِي المَّاتِهِ ، وَعَلَى حُسْنِ خِلاَ فَتِه فِي المَّيْدِ بَعْدَ وَفَاتِه ، فَيَانَا فَحَرَاكُمُ اللهُ عَنْ ذَالِكَ مُرَافَعَتُه فِي الْتَاحِمِينِ ، وَإِيّانَا مَعَلَى اللهُ عَنْ ذَالِكَ مُرَافَعَتُه فِي الرَّاحِمِينِ .

الله تعالى سے دعا اور مناجات

الله والنه والمنه والم

قَافَا مُعَوَّدُكَ بَالِلِي ، بِحِنَايَتِي وَمَعْصِيَتِي فِى الْحَطْرُةِ وَالْفَكُرَةِ وَالْوَلَا وَ وَالْعَكَاةِ ، وَمَااسْتَأْتُرَى عَنِي الْحَطْرُةِ وَالْفَكَاةِ ، وَمَااسْتَأْتُرَى عَنِي مِنَاهُ وَمَنَصَبِينَ الْمُعْرِ وَالنِفَاقِ وَالْبِيلُ عَنِي عَنْهُ ، مِنَاهُ وَمُتَضَبِّنَ الْمُعْرِ وَالنِفَاقِ وَالْبِيلُ عَنْهُ مَنَا وَالْمَعْمِيةِ الْوُسُو وَالْنِفَاقِ وَالْبِيلُ عَنَى الْمُعَلِيلُ وَالْمُعْمِيةِ الْوُسُو وَالْمَعْمِيةِ وَمَعَ الْبِيلُ الْمُعْمِيةِ الْوُسُو وَالْمَعْمِيةِ وَالْمِيلُ مِنْ مَعْكَ ، وَمَا خَلْقُتُ مِنْ شَكَى وَالْمُعْمِيعِ ذَالِكَ ، وَمَا خَلْقُتُ مِنْ شَكَي وَالْمُوعِ فَيْ اللّهُ مَنْ مَا مُنْ عَلَى اللّهُ مُنْ وَالْمُوعِ فَيْ اللّهُ مُنْ وَالْمُوعِ فَيْ اللّهُ مُنْ مَا اللّهُ مُنْ مَا اللّهُ مُنْ مَا اللّهُ مَنْ مَالْمُ اللّهُ مُنْ وَلِي اللّهُ مُنْ وَالْكُولِ وَلِي مَا اللّهُ مُنْ وَمِي الْمُعَلِّي اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَالْمُ اللّهُ مُنْ وَالْمُ اللّهُ مُنْ وَالْمُ اللّهُ مِنْ الْالْمُولُ وَلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ وَالْمُ اللّهُ مِنْ الْالْمُولُ وَلِي اللّهُ وَالْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْالْمُ مُنْ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ وَالْمُ اللّهُ مُنْ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

حضوراً كرم عِلَى فرمت مِن صفوراً كرم عِلَى فرمت مِن صفوراً كرم عِلَى فرمت مِن صفى حَدِيْع صفى الله نعالى وَدَحْمَتُهُ وَبُرَكَا تَهُ عَلَى جَدِيْع عَوَالِمِكَ الْمُمُتَدَّةِ كُلِهَا اللهُ تَعْالَى مُعَلِيْكَ الْمُمُتَدَّةِ كُلِها اللهُ تَعْالَسَنَا وَمُعَلِيْكَ الْمُمُتَدَة فِي كُلِها اللهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَدِيْكِهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَدِيْكِهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَدِيْكِهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَدِيْكِهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَدِيْتِهُ السَّلَالَة اللهُ عَلَيْكَ يَارَسُولُهُ اللهُ ال

نَعُرُصَلَى اللهُ عَلَيْكَ كَصَلَا قِ ابْرَاهِ بِهُ مِنْ حَيْثُ حَقِيْقَتُكَ مَسَرُيُعَتُكَ ، وَكَصَلَا قِ مَلاَ يَكَتِهِ مِنْ حَيْثُ حَقِيْقَتُكَ ، وَكَصَلَا قِ مَلاَ يَكَتِهِ مِنْ حَيْثُ حَقَيْهُ وَرَجُالِيْتَهُ ، وَتَعَالَى مِنْ حَيْثُ حَقَّهُ وَرَجُالِيْتَهُ ، وَقَالَ مِنْ حَيْثُ حَقَّهُ وَاسْتَعُلَى ، فَقَامَاتِ النَّسُلِ وَالْاَيْنِيَا ، وَذَا وَ رِفْعَةٌ وَاسْتَعُلَى ، مَعَامَاتِ النَّسُلِ وَالْاَيْنِيَا ، وَذَا وَ رِفْعَةٌ وَاسْتَعُلَى ، مَعَامَاتِ النَّسُلِ وَالْاَيْنِيَا ، وَذَا وَ رِفْعَةٌ وَاسْتَعُلَى ، وَعَلَعُ الْغَايِةَ الْقُصُوحِ ، وَ الْمَقْصُودَ وَالَّذِي مَعْمَلُه ، وَ النَّعَلَى اللَّهُ وَعَلَى النَّهُ فَى الْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَالْمَعْمَ اللهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُولُ وَاللْمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُؤْولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُل

الصّلام والسّلام عليك ياسبيدى يا نبِى الله الصّلام والسّلام عليك ياسبيدى يا حبيب الله الصّلام عليك ياسبيدى يا حبيب الله الصّلام والسّلام عليك ياسبيدى يا صفى الله الصّلام والسّلام عليك ياسبيدى يا صفى الله السّلام والسّلام عليك ياسبيدى يا صفى الله السّلام والسّلام عليك ياسبيدى يا صفى الله السّلام والسّلام عليك ياسبيدى يا صفى الله الله السّلام والسّلام عليك ياسبيدى يا عبد الله

اَلْقُلُاهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّرِى يَا إِمَامُ اَهُلِ بِسَاطِ الْقُرُبِ. اَلصَّلَا ثُهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدِى يَاذَا الْمَحْبُوبِ لِاَهْلِ الْحُبِ، اَلصَّلَا ثُهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ، صَلَا تُهُ وَسَلَامً يَكُونَانِ بِعَدْرِعَظَمَةِ الذَّاتِ، وَ اللَّ وصَحَبِكَ وَصَحْبِكَ وَالزَّوْجَاتِ، اَللَّهُ تَرَصَلِ وَسَلِمْ عَلَى جَالِ حَضَرَا يِلْكَ وَجَمِيْلِ مَصْنُوْعَا تِكَ رَجامِع، ص: ٧٧٠)

(٣) عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ مِنْ صَلُوَاتِ اللهِ وَتَمُلِيمًا يِهِ، فِي كُلِّ لَحُظَةٍ مَا يُمَا ثِلُ فَضَلك وَ تَجِيّاتِهِ وَبَرَكَاتِهِ ، فِي كُلِّ لَحُظَةٍ مَا يُمَا ثِلُ فَضَلك الْعَظِيْمَ ، وَيُعَادِلُ فَدُركَ الْفَخِيثِمَ ، وَيَجْمَعُ لَكَ الْفَخِيثِمَ ، وَيَجْمَعُ لَكَ فَذَركَ الْفَخِيثِمَ ، وَيَعْمَعُ الْفَ الْفَلَا فِي وَالشَّنْلِيْمِ ، (جامع ، ص : ١٥١) فَضَارُلُ جَمِيْعِ الْفَالِ قِ الصَّلاَ فِي وَالشَّنْلِيْمِ ، (جامع ، ص : ١٥١)

﴿ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَيِّ اللهِ مِنْ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخِيَرَةُ اللهِ مِنْ خَلْقِهِ، اكت لكم عَلَيْك يَا حَبِينِ اللهِ ، السَّكَ لَامُ عَلَيْك يَاسَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَا نَعُرَالنَّبْتِيْنَ، السَّلَامُرُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ رَبِ الْعَالَمِينَ، ٱلسَّكَدُمُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَالُغُرَ الْمُحَجَّدُلِيْنَ،اكسَّلَامُ عَلَيْكَ يَابَشِيْرُ،اكسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَذِيْرُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ اَصْلِ بَيْدِكَ الطَّاهِرِيْنَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَذُواجِكَ الطَّاهِ رَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى اَصْحَابِكَ آجْمَعِيْنَ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُزْسَلِيْنَ، وَسَائِرِعِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا يَادَمُوْ لَ اللَّهِ ٱفْضَلَمَاجَزَى نَبِيًّا وَرَسُولًا عَنْ أُمَّتِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ كُلُمَا ذُكُرُكَ الذَّاكِرُونَ، وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِكُونَ، وَصَلَى اللهُ عَلَيْكَ فِي الْأُولِيْنَ وَالْأَخِرِيْتِ أَكْمَلُ وَانْفَلُ وَاطْيَبَ مَاصَلَّى عَلَىٰ آحَدِ مِنَ الْحَاكُيّ آجْمَعِيْنَ. كَمَا اسْتُنْقِذْنَا بِكَ مِنَ الضَّلَاكَةِ، وَبُعِيْرُنَا بكَ مِنَ الْعَمَٰى وَالْحِيَالَةِ، ٱشْهَدُآنُ لِآالْهُ إِلَّا اللهُ، وَاشْدَدُانَكَ عَبُدُ لا وَرَسُولُهُ ، وَامِنْ وَخِيرَتُهُ مِنْ خَلْقِه، وَأَشْهَدُا نَكَ فَدَبَلَغْتَ الرِّسَالَةَ، وَأَذَّبُتَ

الْاَ مَا نَنَهُ، وَنَصَحْتَ الْاُمَّةُ، وَجَاهَدُتُ فِي اللهِ حَقَّ الْاَمْ حَقَّ اللهُ حَقَّ اللهُ حَقَّ اللهُ عَلَى اللهُ السَّائِلُونَ، جَهَا حِهُ الْمُعَلَّمُ اللهُ السَّائِلُونَ، وَحُصَّة بِالْمَعَامِ الْمَحْمُورِ وَالْوَسِئِلَةِ وَالْفَضِئِلَةِ، وَحُصَّة بِالْمَعَامِ الْمَحْمُورِ وَالْوَسِئِلَةِ وَالْفَضِئِلَةِ، وَالْفَضِئِلَةِ مَا يَنْبَعِى اَنْ يَامُلُهُ الْدُمِلُونَ . (الصلات والبش من ١٢٠ من اللهُ مَا يَنْبَعِي اَنْ يَامُلُهُ الْدُمِلُونَ . (الصلات والبش من ١٢٠ من المناهِ المُعَلِيةِ مَا يَنْبَعِي اَنْ يَامُلُهُ الْدُمِلُونَ . (الصلات والبش من ١٢٠ من ١٢٠ من اللهُ مِلْوُنَ . (الصلات والبش من ١٢٠ من ١٢٠ من ١٢٠ من ١٢٠ من اللهُ مِلْوُنَ . (الصلات والبش من ١٢٠ من ١٢٠ من ١٢٠ من ١٢٠ من ١٢٠ من ١٢٠ من اللهُ مِلْوُنَ . (الصلات والبش من ١٢٠ من ١٢٠ من ١٢٠ من ١٢٠ من ١٢٠ من اللهُ مِلْونَ من ١٢٠ من اللهُ مِلْونَ من ١٢٠ من اللهُ من ١٢٠ من ١٢٠ من اللهُ من ١٢٠ من اللهُ من ١٢٠ من ١٢٠ من المناهِ من المن اللهُ من ١٢٠ من اللهُ من ١٢٠ من المن اللهُ من ١٢٠ من اللهُ من ١٢٠ من اللهُ من اللهُ من ١٢٠ من اللهُ من اللهُ من اللهُ من ١٢٠ من اللهُ من اللهُ من اللهُ من اللهُ من اللهُ من اللهُ من ١٢٠ من اللهُ من الله

فائده:

اینِ الی فدیک رحمة الله علیه اپنی مروی احادیث میں نقل فرماتے ہیں کہ جو محض نی این الی فدیک رحمة الله علیه اپنی مروی احادیث میں فریم الله علیہ این الله علیہ این مرتبہ پڑھتا ہے ایک مرتبہ پڑھتا ہے ایک فرشتہ اس کا نام لیے کریکار کرجواب دیتا ہے:

"المعنال مخض: الله تجھ پر بھی رحمت نازل کرے اور تیری ہر حاجت بوری ہو۔"

وه آیت اور درود بیے:

إِنَّاللَّهُ وَمَلَيْكُنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا يَهُا الَّذِينَ اللَّهُ وَمَلَيْكُ يَعَلَى النَّبِيِّ يَا يَهُا الَّذِينَ الْمُنُوْ السَّلِمُوْ السَّلِمُو السَّلِمُ اللَّهُ عَلَيْكَ يَامُحَدَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَيَامُ عَلَيْكَ فَيَالَعُونُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَيْ الْمُحَدِّمِ اللَّهُ عَلَيْكَ فَي اللَّهُ عَلَيْكَ فَي الْمُحَدِّمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَي الْمُحَدِّمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَي الْمُعَلِقُ عَلَيْكُ فَي الْمُعَلِيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَي الْمُعَلِيْكُ اللَّهُ الْ

عربی کے چند منتخب اشعار

مسجدِ نبوی ﷺ میں روضۂ اقدس پہ حاضری کے موقع برعر بی زبان سے واقفیت رکھنے والے حضرات درج ذیل اشعار پڑھکرا بی محبت نبوی ﷺ کوچلا بخشیں:

( وَنَادِ) سَلامُ اللهِ يَا فَبُرَ آحْمَادِ عَلَى جَسَدٍ لَمْ يَبُلُ قَبُلُ وَلَنْ يَبُلَى

تَرَافِهُ أَرَافِي عِنْدَ قَبُرِكَ قَارِمُكَ الْمُسَا بُنَادِ يُكَ عَبُدُ مَالَهُ عَيُرُكُمُ مَوْلًى

وَنَسْمَعُ عَنْ قُرْبِ صَلَا فِي مِثْلُمَا مُبَلَّعُ عَنْ بُعُدِ صَلَا لَا الَّذِي صَلَى

أَنَادِيُكَ يَأْخَيُرًا لَيُكَلَّرُنِ وَالَّذِيُ وَالَّذِي وَالَّذِي وَالَّذِي وَالَّذِي وَالَّذِي وَالْرَسُلاَ

> ﴿ بِقَبْرِرَسُولِ اللهِ فَكَذَ التَّوسَكُ إِلَى اللهِ فِي مَا يُرْتَجِى وَيُؤَمَّلُ إِلَى اللهِ فِي مَا يُرْتَجِى وَيُؤَمِّلُ

فَإِنَّ شَفِيعِي وَاسِعُ الْجَاءِ عِنْ لَهُ الْجَاءِ عِنْ لَهُ فَإِنَّ شَفِيعِي وَاسِعُ الْجَاءِ عِنْ لَهُ لَ

مَنَ عَطَوَالُ الذَّ الْأَصْرِحَالَ حَيَائِمِ مَنْ سَأَنُونُ وَجُهُدُ يَتَعَلَّلُ

وَلاَخَابَعِلْمِى مَنْ بِهِ الْآنَ هَٰكُذَا الْكَاللَٰهِ فِي حَاجَاتِهِ يَتَوَسَّلُ

﴿ اَتَّنْتُكُ زَائِرًا وَوَدِ ذُتُ اَنْتُكُ اَلْمُتَاكِمُ وَوَدِ ذُتُ اَنْتُكُ الْمُتَطِيبِهِ جَعَلْتُ سَوَادَ عَنْيِنُ اَمْتَطِيبِهِ

وَمَا كَىٰ لَا اَسِ نَبُرُعَكَى الْاَمَا فِيكَ إِلَىٰ صَّـبُرٍ دَسُوُلُ اللّهِ فِسِبُ وَ

حضور و الله کا الله کا ایسے بردہ فرمانے کے بعد آپ الله کی چیتی صاحبز اوی سیدہ فاطمہ زمراء رضی الله عنها قبر مبارک برحاضر ہوئیں اور انتہائی نم واندوہ کے عالم میں قبر شریف کی مٹی افرانہائی نم واندوہ کے عالم میں قبر شریف کی مٹی افرانہ انتہائی نم واندوہ کے عالم میں قبر شریف کی مٹی افرانہ کی میں اور دوروکر بیا شعار پڑھتی رہیں:

مَاذَاعَلَىٰ مَنُ شَكَرَّ ثُرْبَةَ أَحُمَـ لَا آنُ لَا يَشَـ مَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِبَا مِنَ ثَدَ عَالَ مَانِ عَوَالِبَا

صُبَّتُ عَكَى مَصَامِثُ لَوْاَنَهُ كَا مُصَامِثُ لَوْاَنَهُ كَا مُصَبَّتُ عَلَى الْدَيَّا مِرْصِرُنَ لَيَالِيا

(از:الصلات والبشر،ص: ۱۳۵ - ۱۳۲)

اردوکے چندمنتخب اشعار

وستِ قدرت نے ایبا بنایا تجھے ،جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے

اے ازل کے سیس! اے ابد کے سیس! تجھ ساکوئی نہیں تجھ ساکوئی نہیں

چار یاروں کی شان جلی ہے جملی ہے بیصدیق ،فاروق ،عثان ، ملی

شاہد عدل ہیں بیرے جانشیں! تجھ ساکوئی نہیں تجھ ساکوئی نہیں

(از كلام حضرت شاه فيس الحسيني صاحب رحمة الله عليه)

۲..... امیدی اور بی لاکھوں کیکن بردی امید ہے بیہ فرا۔ امید کے بیہ فرا نام شار کی مرا نام شار

جیوں تو ساتھ سگانِ حرم کے تیرے پھروں مرول تو کھائیں رینہ کے مجھ کو مور و ال

> جو بیہ نصیب نہ ہو ادر کہاں نصیب ہے، ۔ کہ میں ہوں اور سگان حرم کی تیرے قطار

اُڑا کے باد میری مُشتِ خاک کو پیسِ سرگ کرے حضور ﷺ کے روضہ کے آس باس ثار

(از كلام حضرت مولانا قاسم نا نوتوكى رحمة الله عليه)

اے صلِ علیٰ آپ کا فیضانِ رسالت جو مثل ججر تھا وہ ہوا رشک سمینہ

جو ڈو بے والا تھا صلالت کے بھنور میں اب رہم است ہے وہ گراہ سفینہ ہو ہے۔ مرنا مقدر میں ہو ضدا ہے دعا یہ بھی کرتے ہیں ہم یہ خدا ہے دعا یہ بھی کرتے ہیں ہم یہ فدا ہے دعا یہ بھی کرتے ہیں ہم میں رہتے ہیں ہم شفاعت محمد بھنے کی گری میں رہتے ہیں ہم شفاعت محمد بھنے کی بھی ہو نصیب دعا رات دن یہ بھی کرتے ہیں ہم مدینہ میں ہر سال ہو حاضری خدا ہے یہ فریاد کرتے ہیں ہم خدا ہے یہ فریاد کرتے ہیں ہم

رَبّنَاتَعْبَلُ مِنَّالِنَّكَ الشَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتَبُ عَلَيْنَالِ نَّكَ انْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيثُمُ ، عَلَيْنَالِ نَّكَ انْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيثُمُ ، سُنْجَانَ رَبِّكَ رَبِ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ، وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ، وَالْحَمُدُ لِلْهُ رَبِ الْعَالَمِ انْ .

(از كلام حضرت شيخ مولا ناشاه عكيم محمد اختر صاحب دامت بركاتهم )

فقط طالب دعاءِ حسنِ خاتمه فيضان الرحمان عفاالله عنه شب جمعه ۲۲/۲۱۸ مهماه بمطابق ۲۰۰۹/۱۱/۱۹ء

# مختصر نقوش سيرت .

المجھے ۔۔۔۔۔ولا دت باسعادت ہے ۵۰ یا ۵۵ دن بل اصحابِ فیل کا واقعہ پیش آیا جومصری عالم و محقق محمود پاشا کی تحقیق کے مطابق اے ہے ۔ اور بقول علامہ ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ وے میں رونما ہوا۔

الا ول کوحفرت عبدالله بن عبدالمطلب کے ہاں حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے آپ سلی اللہ ول کوحفرت عبدالله بن عبدالمطلب کے ہاں حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت باسعادت ہوئی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر ہی میں تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوگیا۔

اوروالده ما جده نے احمد نام رکھا۔ اوروالده ما جده نے احمد نام رکھا۔

الده ما جده نے سرم روز تک دورہ بلایا۔

الله المواء (مدینه منوره کے قریب آپ کی عمر چھسال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا مقام ابواء (مدینه منوره کے قریب ایک جگہ کا نام ہے) میں انتقال ہوگیا۔اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینے داداعبد المطلب کی کفالت میں آگئے۔

- - 😭 ..... دى سال كى عمر ميں دوسرى مرتبة ق صدر ہوا۔
- ﷺ بارہ سال کی عمر میں پہلی دفعہ اپنے بچپا ابوطالب کے ہمراہ شام کی طرف بغرضِ تجارت سفر کے لئے روانہ ہوئے۔
- ایک سیمرمبارک چودہ، بندرہ یا ہیں سال کی تھی کہ قرایش اور بنی قیس کے درمیان ایک جنگ درمیان ایک بند علیہ وسلم نے اس کو قریب ہے دیکھالیکن جنگ میں حصنہیں لیا۔
- اس ای سال ذیقعدہ میں حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا ، آپ نے امن وا مان کے اس معاہدے میں شرکت فرمائی۔
- ان مربی می اور زیاده مولی تو ذریعه معاش کی طرف توجه کرتا ضروری سمجها ان مکه میں اور تا میں میں اور کی سمجھا ان مکہ میں چند قیراط کے عوض اجیادنا می مقام پر بکریاں جرانے کا بیشہ اختیار فربایا۔
- النام الله على الله على الله على الله عنها كافال تجارت الله عنها كافال تجارت المحالي الله عنها كافال تجارت المحالة ال
- هی سیس سال کی عمر میں بڑی صاحبزادی حضرت زینب کی ولادت ہوئی ۔۳۳ سال کی عمر میں دوسری صاحبزادی حضرت رقیع پیدا ہوئیں۔
- المساس کی عمر میں قریش نے کعبہ کواز سرِ نوٹھیر کرنے کا فیصلہ کیا جس میں آ ہے۔

الله عليه وسلم كواين دستِ مبارك سے جرِ اسودر كھنے كا شرف حاصل ہوا۔

ایک دن کی ہوئی تو ظاہری طور پر باضابطہ آپ کو گئی۔۔۔۔۔ جب آپ کی عمر جالیس برس ایک دن کی ہوئی تو ظاہری طور پر باضابطہ آپ کو خلعت نبوت کے ساتھ سرفراز کیا گیااس موقعہ پرشق صدر کا تیسرا واقعہ بھی آیا اور قرآن مجید کی یا نجے آیتیں نازل ہوئیں۔

ابتداء دور کعتیں فرض مبح کی اور دور کعتیں عصر کی اسی وقت فرض ہو کیں۔

الله على بنائجة الله على الله عليه وسلم نے خفيہ طور برلوگوں میں تبلیغ شروع کی ، چنانچه سبب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بمرصدین نے ،عورتوں میں زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ نے اور بچوں میں حضرت ابو بمرصدین نے ،عورتوں میں دوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ نے اور بجوں میں حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔

السین نے اور بچوں میں حضرت کی تاز میں حضرت فاطمہ بیدا ہوئیں۔

اسکار مکہ نے اسلام کی بھیلتی ہوئی دعوت اور مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز ہونے والے اضافے کورو کنے کی کوشش شروع کردی اور مسلمانوں کی ایذاء رسانی میں کوئی کسر نہ جھوڑی۔ جب کفار کے مظالم بڑھتے چلے گئے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ پہلی مرتبہ کے نبوی میں ۱۲ مردوں اور ۲۳ عورتوں نے اور اس سال دوسری مرتبہ ۸مردوں اور ۱۹ عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ نبوی کو قریش نے بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم سے مقاطعہ (اقتصادی بائے کا ) کیا اور ایک بہاڑی گھائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء (اقتصادی بائے کا ) کیا اور ایک بہاڑی گھائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء

نیز ابولہب کے سواء باقی تمام بن ہائم کومقید کر دیا گیا ، تین سال تک آپ اور آ کیے تمام رفقاء

ای گھائی (شعب ابی طالب) میں مقیدر ہے۔

اس والمرق طور بردیک نے مقاطعہ کے عہدنا مے کو کھالیا۔ اس طرح ضعب ابی طالب سے رہائی ملی۔ فعب ابی طالب سے رہائی ملی۔

ابوطالب کا انقال ہوگیا اس کے تین دن بعد آپ کی زوجہ محترت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوگیا اس کے تین دن بعد آپ کی زوجہ محتر مدحضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہوگیا۔اس سال کو' عام الحزن' کے نام سے یاد کیا جا تا ہے۔

المن نبوی کومعراج کا داقعہ پیش آیا ، شق صدر کا چوتھا داقعہ بھی پیش آیا اور پانچ نمازیں فرض ہوئیں۔ ایک قول کے مطابق شوال المدین کوحضرت عائشہ رضی الله عنہا ہے نکاح فرمایا۔

المنوى موسم في ميس لايا ٨، اشخاص مشرف بداسلام موئے۔

سے تشریف لائے اورمنی میں انساری مدیندمنورہ سے تشریف لائے اورمنی میں جمرہ عقبہ کے یاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ۔اسے' بیعت عقبہ

اولیٰ' کہاجاتا ہے۔

اور سالے نبوی کو جج کے موقع پر ۲۳ کے مرداور ۲۳ عور تیس مدینہ منورہ سے مکہ مکر مہآئے اور عقبہ میں آپ کے دستِ مبارک پر بیعت کی اسے 'بیعتِ عقبہ ثانیہ'' کہا جاتا ہے۔

التعمین عقبہ نانیہ کے فور اُبعد رسول التعملی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکہ مکر مہت مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔

الدعنه کیم رئیج الاول است هروز جمعرات آپ صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه مکه مکرمه سے بغرض ججرت مدینه منوره کیطر ف روانه ہو گئے۔

است میں تین دن غارِ تور میں رو پوش رہے، تین دن کے بعد دوشنبہ لینی پیرکی رات غارِ تور میں رو پوش رہے، تین دن کے بعد دوشنبہ لینی پیرکی رات غارِ تور سے نکل کر مدینہ منورہ سے قریب مقام قبامیں قیام کیا۔ ۱۲ دن و ہیں رہا ور مسجد تقوی کی بنیا دو الی جو اسلام میں سب سے پہلی مسجد ہے۔

اسساس سال ماوشوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مدینہ منورہ میں رخصتی ہوئی۔ نیز اس سال مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی جارگی بھی قائم کی۔ اسساس سال میثاقی مدینہ کی تاریخی دستاویز تیار ہوئی اور مسلمانوں اور یہودِ مدینہ کے درمیان امن وامان کا معاہدہ طے یایا۔ المقدس کی طرف رخ کی ایس میں تحویل قبلہ کا تھم نازل ہوا اور مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے استحدیث کی طرف رخ کرنے نماز بڑھنے لگے۔

الشان معرکہ غزوہ کے است کا رمضان المبارک سے سے بہلاعظیم الثان معرکہ غزوہ کے بدر کا واقعہ رونما ہوا جس میں + کے کا فرقل اور + کے گرفتار ہوئے ،مسلمانوں میں سے ہما صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے اور یہ معرکہ جمعہ کے دن پیش آیا ،بدر سے واپسی پر غزوہ بی قدیقاع پیش آیا۔

🕸 ....ای سال رمضان المبارک ہی میں حضرت رقیدگاانقال ہوا۔

اور کا بدر سے واپسی بر بہلی مرتبہ عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔رمضان کے روزے اور کی گئی۔رمضان کے روزے اور صدقہ فطربھی اسی سال واجب ہوئے نیز عیدالانتی کی نماز اور قربائی بھی اسی سال واجب ہوئی۔

الله الله الله الما و والحجه مين حضرت فاطمة الزهراء كاحضرت عليٌّ كے ساتھ زكاح ہوا۔

أحد ٢....ماهِ شوال ١٦

الله هيل دوغزو يهوئ: السبغزوهُ أحد

تاريخ بروزاتواركوغز وةحمراءالاسد

۲ ..... سریهٔ زید بن ثابت

اور دوسریے روانہ فرمائے: ا... محمد بن مسلمہ

الى سال ما وشعبان ميس حضرت حفصه رضى الله عنها سے عقدِ نكاح فر ما يا نيز حسن بن على رضى الله عنها سے عقدِ نكاح فر ما يا نيز حسن بن على رضى الله عنه كى ولا دت بھى اسى سال ما ورمضان ميں ہوئى۔

المسلم المسلم

اورجارسریدرواندفرمائے:ارسربیابوسلمہ (کیم محرم الحرام) ۲-سربی تحبد اللہ بن انیس (ماومحرم الحرام) ۳-سربیر منذر سم سربیر مرشد

ای سال حضرت زینب بنت خزیمه رضی الله عنهااور ما و شوال میں حضرت الله سلمه سے عقدِ نکاح فرمایا۔ نکاح فرمایا۔

الى سال ما وشعبان ميس حضرت حسين بن على رضى الله عنه كى ولا دت ہوئى۔

ایک قول کے مطابق اس سال جج بھی فرض ہوا۔

انقال ہوا۔

و الدوحضرت المراق الله المراق المراق الله و الله و

المسد منزت نینب بنت جحش اور حضرت جویرید بنت الحارث سے عقدِ نکاح فرمایا۔ المسلم میں تین غزوات پیش آئے: اسسفزو و کی کھیان ۲سسفزو و غابہ ( ذی قرد) سسفزو و صدیبیہ ما و ذیقعدہ میں۔

اور گیاره سریے روانہ فرمائے: اسسسریہ محمد بن سلمہ تا سسریہ عکاشہ

٣ ..... سرية زيد بن حارثة من سم يعبد الرحمٰن بن عوف من مسرية على ٢ ..... سرية زيد بن حارثة ٢ ..... سرية عبد الرحمن بن عتيك ملا مرية عبد الله بن رواحة السيرية كرزبن جابر المسرية عمر والضمري الم اا....مرية محمد بن مسلمه 🕸 ....ای سال سلاطینِ عالم کے نام دعوتی خطوط ارسال کیے گئے۔ العرم الحرام كره هيس غزوهُ خيبر كاوا قعدرونما موا۔ ٣ ..... سرية غالب بن عبدالله من سمرية بشير بن سعيد يا سعد من مسرية عمر الله صلح حديبيك معامر يحت اسسال مرة القصاء اداكيا 🝪 ....اسی سال سیدہ صفیہ بنت جی رضی الله عنہا ما وصفر میں آپ صلی الله علیہ وسلم کے عقدِ نكاح مين آئيس، اسى طرح حضرت الم حبيبه اور حضرت ميمونه رضى الله عنهما كوبھى اسى سال ما و صفرمیں آپ علیہ السلام کے عقدِ نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ 😂 ..... مہاجرین حبشہ بھی اس سال غزوہ خیبر کے موقع پر مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے۔ المرهمين تين غزوات بيش آئے: اسس فتح مكه ما ورمضان المبارك ميں ٣....غز و و محنين ما و شوال ميس ٢....غز و و طا نف ما و شوال ميس اوردس سریے روانہ فرمائے: اسسسریۂ غالب بجانب بنی ملوح ۲سسسریۂ غالب بجانب فرک ۳ سریهٔ شجاع ۴ سسریهٔ کعب ۵ سسریهٔ عمرو بن العاص ٢ ..... مرية ابوعبيده بن الجراح ك .... سرية ابوقياده ٨ .... سرية خالد 9..... سریة فیل بن عمرودوی ۱۰۰۰۰۰ غزوهٔ موته (نبی صلی الله علیه وسلم نے اس کے لئے عظیم الشان اہتمام کیا تھااس لئے اس کوغز وہ کہتے ہیں ، دیسے بیسریہ ہےغز وہ ہیں ہے )

- احرام باندھ کرعمرہ کے لئے تشریف لے گئے۔ احرام باندھ کرعمرہ کے لئے تشریف لے گئے۔
  - الى سال نينب بنت رسول الله عليه السلام كا انتقال موار
  - اسساس من الحجه كوحضرت ابراجيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ولا دت موكى ـ الحجه كوحضرت ابراجيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ولا دت موكى ـ
- هي هي سيرف ايك غزوه واقع موالعني غزوهٔ تبوك ماهِ رجب ميں سيآنخضرت

صلی الله علیه وسلم کا آخری غزوه تھا ، نیز اسی سال جارسریے بھی روانہ فرمائے: ا.....مرید

علقمه ٢ ..... سرية على ٣ .... سرية عكاشه ١٧ .... سرية قطبه بن عامر

- الله عنه و المحمد و المعظمه والمرصد بق رضى الله عنه كوامير ج بنا كرمكه معظمه روانه فرمايا ـ
- اسی سال میں ہوا۔
  - 🕸 ....ای سال اکثر قبائل کے وفو د حاضرِ خدمت ہو کرمشرف بداسلام ہوئے۔
- اس سریهٔ خالد بن ولید بران بین دوسریے روانہ فرمائے: اسسسریهٔ خالد بن ولید بن است نجران در سالت کا نب نجران در سالت کا نب کا کا نب کا نب ک
- عظیم الثان جماعت بھی ہمراہ تھی جس کی تعدادا یک لا کھے ہے زائد منقول ہے۔
- هم ..... و ذی الحجه کوعرفات تشریف لے جاکرا یک مفصل اور بلیغ خطبه ارشاد فرمایا جونصائح
  - اور جکم سے بھرا ہوا تھا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ اور پیغام تھا۔ اور جگم سے بھرا ہوا تھا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ اور پیغام تھا۔ اور جگ سے۔ اور مکہ مکر مہ میں قیام فرما کرمدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔

سد مدینه منوره واپسی کے بعد ۲ ۲ صفر السده بروز پیرآ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه کی سرکردگی میں ایک عظیم الثان سریه تیار فر مایا جس میں حضرت ابو بکر صدیق ،حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو عبید ہ جیسے اکا برصحابہ شامل تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ،حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو عبید ہ جیسے اکا برصحابہ شامل تھے۔ کے سب ۲۸ صفر اللہ بروز بدھ کی رات قبرستان بقیع غرقد میں تشریف بیجا کر اہل قبور کے لئے دعائے مغفرت کی۔

التی .... قبرستان سے والیسی کے بعد سرمبارک میں در دشروع ہوا جومرض کی شکل اختیار کرگیا۔ ایسی سرفتہ رفتہ دفتہ جب مرض بوحتا گیا اور مسجد تک بھی تشریف لانے میں دفتہ ہونے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق مضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کولوگوں کی امامت کا حکم دیا۔ یوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی حیات طیبہ میں تقریباً کا نمازیں پڑھا کیں۔

الے ماس عالم فانی سے اللہ اللہ ماس میں بیاری اللہ اللہ اللہ ماس عالم فانی سے رحلت فر ماکر رفیقِ اعلیٰ سے مشہور قول یہی ہے۔

العض حضرات نے کیم رہیج الاول کوتاریخ وفات قرار دیا ہے۔

الدياج۔ افظ ابن حجر عسقلانی نے تاریخ وفات ارہے الاول کورائح قرار دیا ہے۔

الندعلیہ وسلم کی عمر مبارک کی روایت کے مطابق اس وفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تر یسٹھ ۲۳ برس تھی۔ تر یسٹھ ۲۳ برس تھی۔

## إنَّا للَّه وإنَّا إليه راجعون.

(نوٹ: ندکورہ بالامضمون متند کتب سیرت سے ماخوذ ہے، جیسے فتح الباری، سیرت ابن ہشام، سیرت المصطفیٰ، زرقانی، اُوجز السیر وغیرہ۔ طوالت کے خوف سے ہرپیرا گراف پر الگ سے حوالہ بیں دیا گیا)۔

محبت رسول اور صحابہ کرام کی زندگی کے سین نقوش اس عشق کی منزل میں قدم سوچ کے رکھنا کہ دریائے محبت کے کنار نے ہیں ہوتے صحابہ کرام "، تابعین کے حضور ﷺ کے ساتھ عشق وو فاکے جو بے مثال مظاہرے سامنےآئے ہیں تو ناظر بے ساختہ فیصلہ دینے پرمجبور ہوتا ہے کہ محبت رسول المنظمان اب بھی قلب وجگر میں ترجیحی بنیادوں سے داخل کریں تو انشاء اللہ اتباع رسول عظیم کوشعل راہ بنانا ناگزیر ہوجاتا ہے ،احکام الہی اور سیرت نبوی بھی کی بیروی محت رسول بھی کے رگ وریشه میں ساجاتے ہیں مسلمان اپنی آخرت سنوار نے میں کامیاب ہوجا تا ہے اور آج کے دور کے مسلمان کے دل میں بھی وہ قوت رونما ہوجاتی ہے جس سے جہاں بنی اور جہاں بانی کے مراحل استقبال کے لئے بے تاب ہوتے ہیں۔اس کوعلامہ اقبال نے فرمایا ہے: ک محر سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ہے جہاں چیز ہے کیالوح وقلم تیرے ہیں حضورا کرم ﷺ کی ذات گرامی ہے محبت کے جو بے مثل نقوش صحابہ کرام ﷺ کی مقدس زندگی میں دیکھے جاتے ہیں،اس کے طفیل ہی تو ان کودنیا میں اقتداراور آخرت میں عزت ووقار ملابه بيان كى محبت مصطفوى كالممال تقا كه مشكل سيم مشكل حالات ميں اور تمضن ہے مخصن اوقات میں بھی اتباع رسول ﷺ ہے ان کوکوئی طاقت ایک ذرہ بھی بیچھے نہ ہٹا سکی۔ ہمالیہ جیسے بہاڑتو اپنی جگہ سے ہل جانے کا اختال رکھتے ہیں ہمین صحابہ کرام رضوان الله عليهم اجمعين ايسے ثابت قدم رہے كہ ان كے ياؤں ميں ذرہ بھرلغزش كاتصور بھى تلاش کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ صحابہ کرام ﷺ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اینے محبوب پنمبر کے نقشِ یا ء ڈھونڈ تے اور اس کو شعل راہ بنا کر جاد ہ بیار ہتے ، یہاں تک کہ: \_

لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سی تھی جراغ لے کے چلے الدھیری رات سی تھی جراغ لے کے چلے کا درج (ماخوذ ازمجت نبوی ﷺ کے تقاضے )

محبت كا بيمانه عليم الامت كى نظر ميں الله عليه الله عليه الله الله وولده والناس اجمعين."

دنیا کے کسی رشتہ کو مسلمان مؤمن، حضور علیہ السلام پرتر جیجے د سے سکتا ہی نہیں۔
حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمہ اللہ تعقیقات فی خدمت میں ایک
آ دمی آیا اور عرض کی کہ حضرت والا ایک اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ عقیقات فر مایا کہ
تم سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ میں اس کے لئے زیادہ محبوب نہ
ہوجاؤں، اس کے باپ سے بھی اور اس کی اولا دسے بھی اور تمام انسانوں سے بھی ، حالانکہ
معجمے اپنے والد صاحب سے زیادہ محبت ہے، حضور علیہ السلام سے اتن محبت نہیں، لہذا میں
مسلمان نہیں ہوا۔

حضرت تھانویؒ نے فرمایا بہیں، آپ کے دل میں باپ کی محبت سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کی محبت ہے۔ کہنے لگانہیں! میں تواپ باپ کی محبت زیادہ محسوس کرتا ہوں۔

اللہ ﷺ کی محبت ہے۔ کہنے لگانہیں! میں تواپ باپ کی محبت زیادہ محسوس کرتا ہوں و محبت میں مستغرق ہوکر آپ ﷺ کے شائل و خصائل مبارکہ کا ذکر شروع کیا تو پورا مجمع جھوم اٹھا اور سب سے زیادہ یہ خصص محظوظ ہور ہا تھا کہ اچا تک حضرت تھانویؒ نے اسے خاطب کر کے فرمایا: خیراس کوتو فی الحال جھوڑتے ہیں،

آپ کے والد بہت اجھے آدمی تھے ، کیوں نہ تھوڑا سا ان کا ذکر ہوجائے ؟ تو وہ فورا بولا: حضرت بیآب نے کیا غضب کیا کہ رسول اللہ بھٹیکا تذکرہ مقدس ہور ہا تھا اور آپ نے میرے والد کاذکر شروع کردیا۔ حضرت تھا نوگ نے مسکرا کرفر مایا: تم تو کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے باپ سے زیادہ محبت باپ سے ہوتی تو آنخضرت بھٹی کے ذکر کے بجائے اپنے باپ کا تذکرہ من کرخوش ہوتے ، حضور بھٹی کے تذکرہ فیرکوچھوڑ نے برغیرت نہ کھاتے۔

(ماخوذ ازمحبت نبوی بھٹنے کے تقاضے)

(ماخوذازمجت نبوی فیلیکی کے تقاضے)

## "مل سُحَمَّد بول ﴿ هِا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّالِي المَّامِلْمُ المَّالِمُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِيَ

ہمارے نبی ،ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم (فداہ روی والی وای) سب سے اقل ،سب سے او نبی ، سب سے او نبی ،سب سے او نبی ، کا ساری سعاد تیں ، فضائل ،خوبیاں ،محاس ، کمالات .....الله تعالیٰ نے آپ صلی الله علیہ وسلم میں جمع فر مادیے۔

میرے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم (فداہ ردی وابی وایی) نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے مجبوب اللہ علیہ وسلم شما سب سے پہلے اٹھوں گا ،سب سے پہلے شفاعت کروں گا ،سب سے زیادہ شفاعت کروں گا ،سب کا سردار ہوں ، سبمیں اولین وآخرین ، میں سب سے زیادہ مرم ہوں ، میں انبیاء کا قائد وامام ہوں ، جب سب خاموش ہوجا کیں گاس وقت میں سب کے لئے اپنے اللہ سے بات کروں گا ، سبب مایوس ہوجا کیں گے اس وقت میں سب کو بشارت دوں گا ، سبمیں سب سے پہلے جاکر جنت کا درواز ، کھنکھٹاؤں گا ، جنت کا عافظ یو جھے گاکون ؟ ....میں کہوں گا:

"میں سُحَمَّدہوں"

وہ دروازہ کھولتے ہوئے کہے گا، ہاں! مجھے یہی تھم ہوا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کسی کے دروازہ نہ کھولوں۔(مشکوۃ المصابح، بحوالہ اسم محریفیہ ا

☆....☆

☆.....☆

## نويد شفامل گئ

کسی کام میں بھی نہ لگتا تھا دال کہ جھے کو زمانہ نہ آیا تھا راس غبار آئینہ پر بہت جم گیا میں تھا اپنے اندر سے بیار سا کئ کہ اک دن نوید شفا مل گئ زبال پر محمد بھی کا نام آگیا کہ نام محمد بھی کہ شاہد بھی ،مشہود بھی محمد بھی بشیر و محمد بھی نزیر محمد بھی بشیر و محمد بھی نزیر محمد بھی بہارہ و محمد بھی بیر و محمد بھی نزیر

طبیعت تھی میری بہت مضحل بہت مضحل بہت مضطرب تھا بہت بے حواس مرے دل میں احساس غم رم گیا جھے ہوگیا تھا اک آزار سا بھی مری زندگی کا سلام آگیا گھے فرار دل بیساں محمد بھی کہ حالہ بھی ،محمود بھی محمد بھی سراج و محمد بھی میں و محمد بھی کام موجھی کام محمد بھی کیا موجھی کام محمد بھی کام موجھی کام محمد بھی کیا م

(ماخوذ ازكتاب اسم محمد ﷺ بحواله سليم احمد ١٩٨٣ م بحواله نقوش رسول نمبر١٠)

## مؤلف کی چند دیگر تالیفات

امام ابوحنیفه کی عبقری شخصیت (زبرطبع)

(امام ابوحنیفتہ کی شخصیت کو اجاگر کرنے والی اپنے موضوع پر مخقراور نہایت جامع کتاب جس کے اندر امام صاحبؓ کی تابعیت ، روایت و درایت حدیث ، فقہی خدمات اور اہم کارناموں پر محققانہ بحث کی گئی ہے اور معترضین خصوصاً غیر مقلدین و گتا خانِ سلف صالحین کے اعتر اضات کا دندان شکن تحقیق جواب دیا گیا ہے۔ اس اعتبارے یہ کتاب انوکھی اور البیلی ہے۔)

- ..... (مخضر) اسلامی عبادات مع بچوں کے اسلامی نام
  - انوارات تحريري بشرح مقامات الحريري 🗘 .....
    - .... برم بنوری کی تقاریر (عربی،اردو)